

قاضى عبدالستار



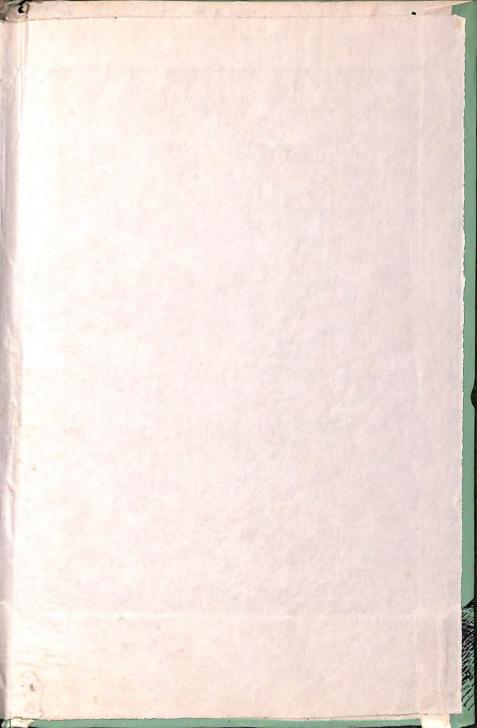

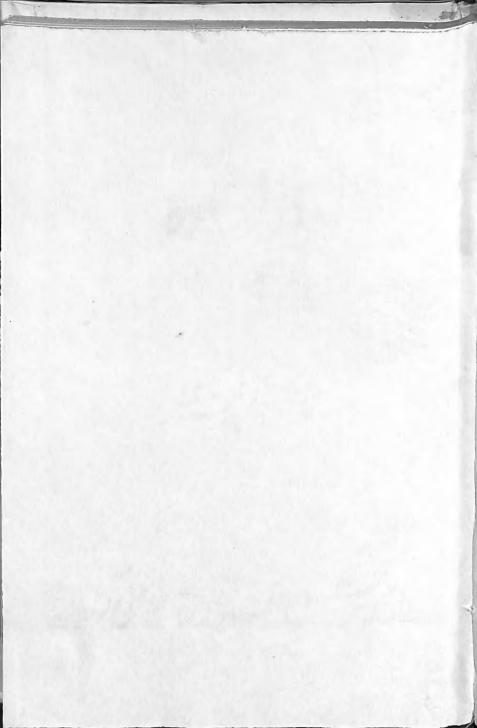

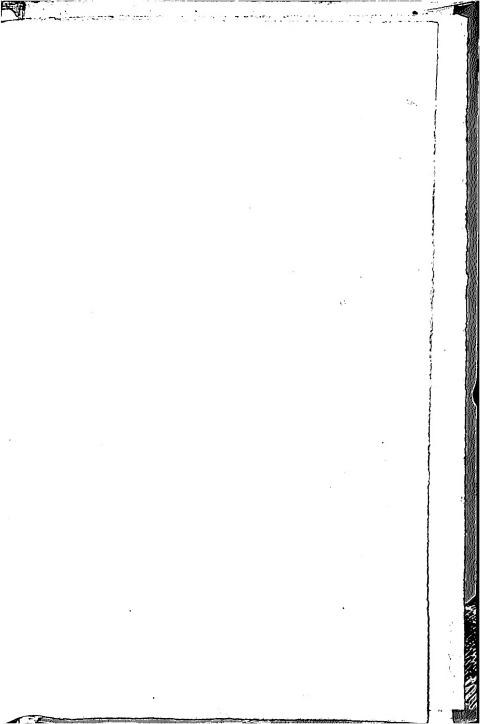

وار اشکوه (تاریخی ناولی)

قاضى عبرستار

الحبوية العلام المحبية المرائدة

الدُّستُن --- ١٩٨٨ع تعداد \_\_\_\_ العداد قمت --- : المس كتابت: رياض احد، الدآباد

DARA SHIKOH

مطبع: الليني يج يرنظرس، وبلي

By- QAZI ABDUL SATTAR Rs. 35/-NOVEL

1988

EDUCATIONAL BOOK HOUSE UNIVERSITY MARKET ALIGARH-202002





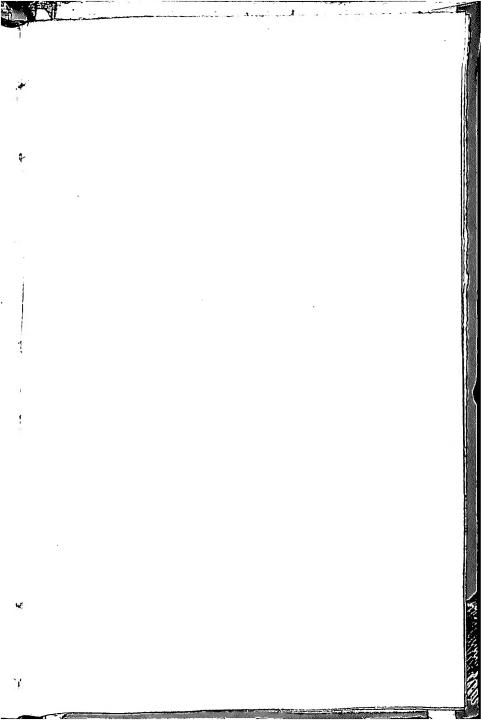

حضرت دہلی نے شاہجاں آباد کی خلعت زیب تن کی ، جا مضحدی حمائل سینے سے دکتائی قلیمٹنی کی مرصع عارتوں کے زیورات بائھ کلے میں پہنے اور دارا کی مندیل برتخت طاؤس کا گوہز نگار سربیج باندھ کرشہنشاہ ابوالمنظفر شہاب الدین عجد شاہجاں صاحبقران ثانی کے حضور میں سات سلام کئے۔

قابی کا کا کا کہ ما منے بھیے ہوئے سبز بوش میدان میں امیروں وزیروں اوابول مراؤں اور اور کا کا کا کا کا کا مامنے بھیے ہوئے سبز بوش میدان میں امیروں وزیروں اور بھلے سنہرے مراؤں اور کا گذگا جمنی وریا موجیس مار رہا تھا۔ ذاتی رسالوں اور محافظ دستوں کے سوار اور بیا دیے فقوص لیاسوں اور سمجھیا روں میں شعلۂ جرّالہ بنے اپنے اپنے امیروں کے طوغوں اور علموں کے سائے میں کھڑے تھے۔ نقار خانے میں ماہرین فن نوبت بجارہے تھے فصلوں پر توہیں جڑھی تھیں۔ نیچے آسنی دروازے کے وزوں طوت اکیا ون اکیا ون ہا تھی زر بھت کی جھولیں اور سنہریں عاریاں پہنے ملام کو حاضر تھے۔

دربارعام کے حن میں شہور عالم " دل بادل" شامیا نہ آواستہ ہوجیکا تھا، جے سکڑوں آدمیوں نے ہاتھیوں کی مردسے کتنے ہی دنوں میں کھڑاکیا تھا جلاف ممل کی جیست کے نیچے کھوس جاندی کے مین گزاونجے استی ستون سونے کے کھولوں

کی تبا پینے اصفہا نی قالینوں پرماحزین دربارکی طرح اپنے اپنے مقام برنصب سکھ۔ قلب میں پانچ ہاتھ ارنجا ،سواتین ہاتھ لانبا ، ڈھائی ہاتھ چوڑائخت طائرس تھا اِس کی مجھت زمرد کے بارہ ستونوں پر قائم تھی۔ دوطاؤس جرا ہرات سے سبح کھوے تنے ۔ ان کی منقاروں میں موتیوں کی مالا ئیں تھیں اور وہ دونوں اس لہلہاتے ہوئے درخت کو دیکی رہے تھے جس کی ڈالیں کھراج کی تھیں ۔ بٹیاں زمرد سے تراشی گئی تھیں ادر کھیل یا توت کے بنا سے گئے تھے۔ جڑا ؤ کٹرے کے جا رون طون سونے ماندی کے گرزکندھوں بررکھ گزر بردادستعدکتھ ۔ شرنشین سے نیے بيها ہوا آيک طلائي تخت خالي تھا بيھ نقيبوں کي رعب دار آوازيں بلند ہوتمي۔ ساتھ ہی ایک سوایک توبوں نے کوک کر دوئے زمین کی سب سے وسیع سے دولت مندسلطنت كرسب سيحبيل الشان شهنشاه كم طلوع كا اعلان كيا -خاصے کا محافظ دستہ بی خل گرزبر داروں اور واجیوت تلودیوں میشتل تھا سبزائٹم ادرزددلوب میں فرق شین کی طرح بیچھے بیچھے جیل رہاتھا شہنشاہ سیاہ جا مہ بين تقائب كاستينول بثمسون، دامنول اورگريبان مين جوابرات منك تقيمينط دارگھیرے اوپر کریں بلکہ بندھا تھا جس کے سڑاؤ برنگا ونہیں تھرتی تمی بازوں پرجشن اور گلے میں آرس تھی ۔ یا پیش موتوں سے سفید تھی سفید نوک دار داڑھی کے نیجے ارکا ایک بتھراٹکارے کی طرح دہک رہائھا۔سربروہ تاج متعا جرفاندا مغلیہ کے سنیتیں تاجوں کے نتخب جلہرات سے ترتیب دیا گیا تھا نظل سجانی ر ارب تھے ۔ جیسے ایک ایک قدم ایک ایک سلطنت پر طر رہا ہو۔ حاضری نے محفنوں تك سرحه كاكر اور ہاتھ مائتھ پر ركھ كروزش كى يشهنشاه نے گال بار میں کھوے ہوکر ماضرین دربار پر نگاہ کی اور ارشاد کیا۔ " فرعون نے اِکھی وانت کا تخت میسر کیا اور اس پربیٹھ کر خدائی کا دعولی کیا۔

اہل دربادشاہدرہیں کہ مابدولت اس بے نظیر تخت پر قدم رکھنے سے پہلے خداگی بندگی اوراس کے آخری بینے خداگی بندگی اوراس کے آخری بینیم کی خلامی کا اقراد فرائے ہیں ۔

محرمره تراداکیا ۔ عبوس فرا ہوئے بہین پوخلافت ولیعبد سلطنت سلطان داداشکوہ نے آگے بڑھ کرنڈرمیشیں کی جوتبول ہوئی اورا ملان ہوا۔ « ما پرولت نے شاہ بہندا قبال سلطان داداشکوہ کووہ اعزاز عطا فرایا ہیں۔

سے عش آشیانی ( جھانگیر) نے اس ناچیزکومنٹرف فرایا تھا یکم دیا جاتا ہے گہ کئے سے شاہ بلنداقبال اس تخت زرنگار پرملوہ افروز ہواکریں "

داداشکوه نے شاہ بلنداقبال کے خطاب اور تخت کے اعزاز کے شکومیں سات
سلام کے اور اپنے مقام پر آکر کھڑا ہوگیا نظی بی نی نے وزیر اُظم سعدالسر خال کوج
سطر هیوں پر کھڑا تھا اشارہ کیا ۔ وزیر اعظم نے داداشکوہ کا پاکھ پکڑا اور تخت بر بخفا
دیا ۔ اور مبارکبا دمینی کی ۔ ہفت ہزاری منصب داروں کی قطار کے سامنے شاہڑاہ
محد شجاع ، شاہزادہ اور نگ زیب اور شاہزادہ مراد کھڑے ہے شجاع اور مرادجب
نزریں ہیش کر کے الے پاؤں وابس ہوئے تو آہستہ سے داداشکوہ کومبارکباد دی۔
نزریں ہیش کر کے الے پاؤں وابس ہوئے تو آہستہ سے داداشکوہ کومبارکباد دی۔
مشکر نگاہوں سے اور نگ زیب کو دکھا اور سعدائٹر خال وزیر اعظم کی نذر بر ہاتھ
دکھ دا۔

ایک ہیرون چڑھ چکا تھا۔ داراشکوہ اپنے دلیان خائہ خاص میں درودکرنے والا تھا۔ بیضا دی ایوان کا تمام فرش گجرات کے طلابا ن قالینوں سے مزین تھا۔ حنوبی دلیار کے نیچے سونے کا تخدت مسندسے آراستہ تھا۔ دونوں بازووں پر دور تک چاندی کی چھوٹی چکیاں تھی تھیں۔ ان کے آگے گنگا جنی تیا ئیاں رکھی تھیں۔ ان کے برابریکے دان سے ہوئے دیواروں کے خلیس دلیار بیشوں ہر ومیروں ان کے برابریکے دان سے ہوئے سے۔ دلیاروں کے خلیس دلیار بیشوں ہر ومیروں

ا پنشدوں کے ہترین اقوال خطاطی کے نادر بنونوں کے لیاس پہنے چک تھے سونے میاندی کے فریموں میں مشرق ومغرب کے مصوروں کے شاہما را وزا تنے ۔ زن کار محیت پرمرص فانوس حکم کارہے تھے ۔ طاقوں میں موتیوں کی حلینوں کے بیمے طلائی انگیٹھیوں میں خوشیوسلگ ری تھی ۔ گوشوں میں جا ندی کی قدادم مورمیں اطلس کے لیاس مینے سروں برگلدان اکھائے کھری تھیں جن کے تا زہ مرخ گلاب مهک رہے تھے۔ دادا کے تخت برشکر کی تصور سایہ کئے ہوئے تھی ۔ ایوان کے دروازوں برراجیوت خاص بردار زرد با نات کے جاموں پرسنرے لیکے بازھے شابجها فى مندىليون يرزري جينے لكائے كيسووں كامونيسي واصاك ملادت وشجاعت کے مجتبے بنے ہتھیا روں میں حکواے کھرے تھے ۔ خواجہ سرامقبول نے دادا کے براند ہونے کی اطلاع دی ۔میرنشی چندر محان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ فلام كاغذات كے اطلسيں بستے اور سنري فلمدان اسھات ہوئے تھے بھراپنشدو کے ودوان راج اچاریکبت رائے ، ویدوں سے عالم بنڈت نریخن داس اور ماکوی كويندر آ چاريه سروتي مهارشي با با وملبت داس وغيره ايني اين مقرره عبكور ير أكربيكم گئے ۔ پھرنقیب کی آواز بلند ہوئی کا شانی عمل کے بروے زریں کر خلاموں کے لإتھوں میں سمط مھے۔ داما ایوان میں داخل ہوا۔ اس کا قداونیا اور صبح سارول تھا موتیوں کے سریج سے بوجھ کسیاہ مندیل کے نیچے اونچی فراخ بیٹیا ٹی جیک ری تھی سروی کی طرح کھنچے ہوتے سیاہ ابروؤں کے سائے میں سرحتی ہوئی لائبی سیاہ آمکھوں سے نقل اور فکر کا نور میک رہاتھا۔ سیاہ تا ہمانی وارمعی نے اس کی جمیل شخصیت کوجلیل بنا دیا تھا۔ دہ اکبری سلطنت کا سفید کھڑی دارجامہ بینے تھا۔ فراخ سینے پر ٹری ہوئی الماس کی اُرسی میں شیوکی تصویر کھری تھی۔ داہنے الم تقدى بىلى لمبى نازك أنكلى كى استرنى كى برابرانگونمنى ميسسسكرت رسم الخط ميڭ بريعز

کا لفظ کندہ تھا۔ با زووں کے جوشن کم کا پٹکہ راجیوتی طرز آدائش کا نمرنہ تھے۔اگر
اس کے چربے سے داڑھی تراش لی جاتی تو وہ ہو ہوا کہ اُظم کی تصویرین جاتا تخت
کے بیچھے خواجر سرابسنت ہزاری پیشاک بینے چنور با تھ میں سئے کھڑا تھا۔ بھر
فلاموں کی ایک قطار اندر آئی۔ حاصرین کے عطر طاگیا یسونے کے ورق میس
لیٹی ہوئی بان کی گلوریاں عطا ہوئیں۔ حقے بخشے گئے۔ دارا نے ایک خلام کے
ابھہ سے ابنی سٹک کی مہنال قبول کی ۔ ایک ش لیا۔ اور مہاکوی کو درکھا ۔ مہاک<sup>ی</sup>
چوک سے اترا۔ اشارہ باکر تخت کے سامنے آیا۔ تین سلام کئے اور دوزانو بیٹھ گیا۔
جوک سے اترا۔ اشارہ باکر تخت کے سامنے آیا۔ تین سلام کئے اور دوزانو بیٹھ گیا۔
" تم کی آئے سرسوتی ہے"

م ب اسے مروں ؟ سرسوتی نے میر نستی چندر بھان کو دیکھا ۔ چندر بھان نے ہاتھ جو کر کو دیا

ريا۔

"کوی داج کو مجرے کی اجازت خلام نے دی ہے صاحب عالم یہ " "تم اگر اجازت نددیتے تومعتوب ہوتتے یہ

کوی داج نے دونوں ہاتھ سے پر باندھے اور عوض کیا ۔ سر در روز میں خ

"شاہجهاں آباد توکل آگیا تھا یکی پریاگ سے جرسا ان لایا تھا وہ نبھالے مستعمل استحاد مل کے جرن جھونے حاضر نہوسکا "

"كيساسان ... كس كاسان ؟" دادان ابروسميط كروجها

کوی داج نے دونوں ہاتھ زانوؤں پر رکھ لئے۔ اس کے پیکے میں لگا ہوا جڑا وُخنی پیک اٹھا۔ چندن سے سفید بیشانی کھی اس نے ایک ٹھنڈی سانس بی اور غوم آواز میں بولا۔

صاحب عالم ی ہندو برجا کے سیکڑوں من انسو، ہزادوں من اہیں اور لاکھوں من بیتائیں اکیلے لادکر لایا ہوں .... چورچِر ہوگیا ہوں " " بہم محصے سے قاصر ہیں "

" جب سوریہ کے سامنے دیا جلتا ہے تواند هراجاتا ہے ... بنی سماٹ
کا جاکوی اپنے آپ کوصا حب عالم کی سرکار میں گزنگا یا ہے میں میں لہریں لیتے
جوالا ساگر کوان پوتر چرنوں میں انڈیل دینے کا ساہس (ہمت ) نہیں ہوتا "
" سرسوتی ا بھول جا دُکرتم آل تیمور کے جلیل الشان ولیعمد کے حضور میں
ہو .... یا در کھوکر تم اس دارا کے ساستے ہو جوعلم کا عاشق ادر عالموں کا فادم ہے
در کر جنجک بیان کرو "
ادر کو بینر را چار ہر کی آواز سے سارا ایوان گو نجنے لگا۔

" بھارت کے کونے کونے سے لاکھوں یاتری بیوی بیوں کے بوجھ کوتیا " کر بدیا تراکرتے کامے کوسوں کے دکھ بھوگتے پریاگ آتے ہیں نیکن گنگا میا کے پوتریانی سے کوسوں دور پڑے سوکھتے رہتے ہیں۔ یہ ساہس نہیں ہوتاکہ اشنان کرکے اپنے کئے کا کلھا دھوسکیں !

> "کیوں ہ" دادا کے خفب کی برجھائیں ہر میرے برارزگی

سرکاری معول کی در آسمان ہے باتین کرتی ہے صاحب عالم ا.... عکم ہے کہ ہر یاتری اشنان سے پیلے کھری چاندی کا ایک دوبیہ خوا نے یس داخل کرے .... بوراج ..... اگر ان کرم کے ماروں کے پاس چاندی کا ایک دوبیر ہرتا ترباب ہی کیوں کرتے .... جب باب ذکرتے تربی کی اچھا در بردکی محکوری کھانے برکیوں مجود کرتی .... اس سال یہ خلام میں اشنان کرنے پریاگ گیا تھا۔ جب یا ترین کومعلوم ہوا کہ میری بہنے بوراج کے شکھاس تک ہے تو ان لاکھوں دکھیوں نے مجھے کھیرلیا۔ انسوق کی گفتگا جمنا سے دھوتی ہوتی پرار تھنا میری گردی میں ڈال دی کرمیں ان کا دکھ اس نہابل کے کانوں مک بینجا دور حسب کے استھے کا ایک بل بھارت کا اہماس بدل سکتا ہے "

وادا کا سرجعک گیا اس کی مٹھیاں بندھ کی تھیں۔ ہونٹ بعنج گئے تھے۔

کوی داج نے گرم لوہے پرایک اورچوٹ کی ۔ " صاحب مالم ... میں اینے ساتھ ان دکھیاروں کے دکھ نزلاسکا حوالہ

" ما حب عالم ... میں اپنے ساتھ ان دھیاروں کے دھ مزلان کا جوالد کے اس روپئے کے خوف میں اپنے اپنے جھونپڑوں میں اندھیارے یا بوں کی جبیر چاور اوڑھے روتے رہتے ہیں ، لو تھی ہردئے کی گندھ میں سڑتے رہتے ہیں "

" جهاگوی <u>"</u>

" صاحب عام : "ہماری دمایا تک ہمارا پیغام ہنجا دوکر محصول معامن کرایا جائے گا جس قیمت برمکن ہوگانس قیمت برمعات کرایا جائے گا !"

وه دیر مک اس طرح فامن بیٹھے رہے۔

خنک دات کی زلف کرنگ پنیخ نگی تھی " نہرہشت " کے کنارے پرکھوے ہوئے مصع جھا ڈوں کے ان گنت طلائی پیالوں میں فوشبردار تیل مل رہا تھا۔
معنڈی سفید روشنی میں دولت فائذ فاص کا مجنی صی آئینے کی طرح چک رہا تھا۔
درباد فاص کی سطرمعیوں کے سامنے فواج سرائٹی توادی کندھوں پر در کھے ہرہ دے درباد فاص کی سطرمعیوں کے سامنے فواج سرائٹی توادی کندھوں پر در کھے ہرہ درب سے نقر بھل باندھ ،مزیرں سے سفید با بیش پہنے ممل دربات کی دراز تھی بہلوک سفید با بیش کا کوئٹر طائرس بجاری تھی جھٹنوں کے دراز تھی بہلوک برج میں کوئی کینٹر طائرس بجاری تھی جس کی مرحم آواز نے دات کی خودگی کوئٹر برا دیا تھا۔ بھر دولت فائد شاہی کی سطرمعیوں پر ستجھیار کھٹک اسٹے گرز درادول

کی صف سے داراشکوہ باباگزر رہا تھا شمنشاہ نے قبدرو ہوکر فاتحہ بڑھا اور بیج گردن میں ڈال بی ۔ دولت خانے کی مواب سے اذبی غلام رئشم وجوا ہرات میں جگرگاتے با ہر تکلے اور مروقد کھڑے ہوگئے ۔

دو تخلیه

وہ الطّے بیروں وابس ہوئے۔ برج کی موسیقی ختم ہوگئی۔ دور دور تککے گوشے خدّام سے خالی ہوگئے : ظلِّ سِحانی مہلتے ٹیلتے دک گئے۔ دادا کے بازوبرِ ہاتھ دکھ دیا۔

" دارا شکوه بابا ایم فرتصی وقت خاص میں باریاب کیا کہ رموز سلطنت میں آئی در اِر خاص میں تم فیصل میں تم است کے ساتھ میں تم شاخت کے ساتھ

یاتروں کے مصول کے خلات تقریر کی وہ ۔۔ یہ ویکی درائی کے ملات تقریر کی وہ درائی

یا سیستان اگرنا دانستگی میرکوئی لفظ آعلی حضرت کی شانِ موجودگ کے خلاف نکل گیا ہوتومعانی چا ہتا ہوں "

> ے بھل جائے تہ دارا زراحة اما

راد نے احتیاط سے گردن الطائی کہمیں اس کا جیغہ زریں جمرہ مبارک

سے نالگ جائے، دونوں ہاتھ سے پر باندھے اور صبوط اور اندیں بولا۔
مدل جائیری اور نفل شاہجانی نے فلام کر تعلیم دی ہے کہ ہم کو اپنی رمایا
کے ساتھ کیساں سلوک کرنا چاہئے۔ ندمون یہ بلکہ ہندووں کو اس طرح نوازنا
جاہئے کہ وہ یہ بھول جائیں کہ ان کا شہنشاہ فعل ہے ہسلمان ہے .... مدوں
کی محووی نے انھیں اپنی تاریخ ، تہذیب اور علوم سے بریگان کر دیاہے .... ان کا
اعتاد اور استقلال تقریباً مرج کا ہے .... ہاری کو شش ہے کہ ان کو ہوائی ان فی برکتوں میں برابر کا شریب بنائیں۔ شریب خالب بنائیں ۔ جمر سے میں انھیں زندہ کریں۔

شهنشاہ نے اس کے بازومیوڑ دیئے اور آہستہ آہتہ گرون بلاتے ہوئے دالان میں گئے مطلّی واوں میں یردے بنرے موسے کتے ، فا فوسوں فاسول كى دوشنى چرالى تقى خلل سبمانى فيروزك كى چوكى يرمسند سے لگ كر بيرا الله كئے ـ الله سے اشارہ کرے دارا کو منہری کرسی پر جمعا دیا اور مسند کی بشت کو د کھھا۔ دارانے لیک کربیحان کی نے بیش کردی نظل سجانی نے ایک کش کیا اور استہ سے بولے۔ "بني ... بس طرح مندوستان كى سلطنت روئ زمين كى سب سے برى اور دولت مندسلطنت ہے اس طرح اس کے مسائل دوسری حکومتوں سے برے اور لاتعداد ہیں .... جنت مکانی (اکبراعظم) نے بیاس برس تک بری دھی وصام سے سلطنت کی لیکن انھیں کے عہدمبارک میں کابل سے بنا را تک ایس سنتیان کائیس که ده علاقه جرمنل نشکرکوتازے خون کی طرع سیابی متیاکتا مقا باغی برگیا . اب صورت حال یہ سے کہم اپن تارارے انھیں قابر میں رکھے ہوے میں - ہارے شکروں میں وہ اب مبی مجرتی ہوتے میں لیکن بہت کم تعداد میں اورسیط سے مجبور ہوکر۔ مدعوت یہ بلکمیں کم کو ذک دینے کے لئے ہادے

علقہ بگوش ہوجاتے ہیں ۔ طاقور وشمن کو دشمن سے نہیں دوسی سے تکست دی ماسکتی ہے ۔ یہ ان کو مجمعلوم ہوگیا ہے اس لئے ہم ان پر معروسہ نہیں کرسکتے۔ سارى فلرد كانتظام ان فرجول كانده يرب جراس كرم ملك كرام طلب باشند بین .... اور در بار کارنگ به ب که وه دسی اور ولایت امیرون بلقیم ہے. ولایتی امیرایرانی اور تورانی کے حفار وں میں بڑ کر تخت و تاج کے بجائے اپنے میر فی میں کے مفادات کے غلام ہوکررہ گئے ہیں۔ دیسی امیر ذہبی شافزت کے ملاوہ حجوبے تعلقات کی بھروں میں حکرمے بڑے ہیں۔ راجوتوں کا مالم ے کستوری مجھوار کونیں برداشت کرسکتا اورسورج بنش جندربنشی کو خوش نہیں دیکھ سکتا یعنی مغل سلطنت ایک مریض ہے اور شہنشاہ ایک طبیب اب یہ بات طبیب کی فراست رسخصرے کہ مریف کتنے دنوں زندہ رہ سکتاہے۔ ... تم جس وقت اینا مقدم نبیش کر رہے تھے اس وقت ہفت ہزاری اور مشش ہزاری منصب داروں کے آبروسرگوشیاں کر رہے ستھے ۔ بیشا نیان شریسے كررې تفيس اورنگا بي سازشيس بن رې تفيس . . . . تم اپني وسيع النظري ، آزاد خالی اور مندوؤل کی سرپرستی کی بنا پرسلمان امیرول میں نامقبول مورسے ہو. ابردات تحفادے نقط نظری داد دیتے ہیں لیمن یہ ہاری سیاست تھی ک مقدے کی سماعت کے بعد می فاموش رہے جم نہیں فرایا تاکہ دربار کومعلوم رہے کہ اس فیصلے کی طوب تم نے مروت ا شارہ کیا ہے فیصل ا برولت کا ہے ا بم يه فرانا بعى مناسب فيال كرت بي كراكر دارا شكوه با باسياست سع كام لية تو مصول معى معاف برجايا اور ان كادامن كيم مفوظ رسا يعنى تم بارب إس تن ، بم سے ابنی خواس بان كرتے اور بم اسفطور ير عصول معاف كرديت " " اعلى حضرت !"

جان پرر! یعمول منل قلرد کے بے محابا فزانے کی ایک عمولی میشق سے ۔ اس کی حیثیت اقتصادی نہیں سیاسی ہے ۔ ا بدولت نہیں چاہے کہ مذہب کے نام پر لاکھوں کروروں انسان کسی لیک مقام پر جمع ہوجائیں اورضبط ونظم خطرے میں پڑجائے اور اس طرح یا تری حکومت کے عتاب کا نشاز بنیں نین طبیب کی کاہ میں یہ ایک کووی دوا ہے جو مریق کی صحت کے لئے صروری ہے ۔ طبیب کی کاہ رشی کے مضم کا فواب مزہ اسے بہند نہیں کرتا اور ہٹادیئے جائے کی گذارش کرتا ہے ۔ سبم اپنی رعایا سے جمعول لیتے ہیں وہ سارے عالم میں وہ سارے عالم میں وہ سارے عالم میں بے مثال ہیں ... تاہم ما بدولت کو متعاری دلاسائی میں وہ سارے عالم میں بے مثال ہیں ... تاہم ما بدولت کو متعاری دلاسائی عریز ہے "

" محصول معامت كياكيا "

دادا تنگرگزاری کے آداب کے لئے کھل برگیا تسلمات کے بدرگزارش

کی ۔

" ظلّ سِی نی کے الطاف نے اس خلام کوج اعتبار و افتحال بخشاہے زبان اس کے بیان سے قامرہے ۔"

دادا ہاتھ با ندھے کو اتھا۔ خہنشاہ نے تالی بجائی گرز رواروں کی ایک صفت ساسنے آکر کھڑی ہوگئی۔ دادا نے سلام کیا اور اٹے قدموں ہاہر کلا گرڈ ہوار دوقطا روں میں تقسیم ہوکر اس کے واسنے ہائیں جِلنے لگے۔

نما ذظر کے بعد دریا رفاص می**ں جما**ں بڑے بڑے مبیل انشان امرا ر إدياب بون كوطرة التياز جائے تھ جد المك وزير اعظم سعدالله خال بيش ہوا خلاسمانی نیعب کے تنت پرتشریف فراتھے جلبی اینوں کے اندو مکھاتے ہوتے مرمری مصبح طا قوں ہر موتیوں کے بروے بڑے کتے ۔ طاقوں میں کھی ہوئی جراقر الكيشيرس مود اور عنبرسلگ رائها علاكار مهيت ك جرابر نكار فانس مقیش کی ملینوں سے حین حق کر آتی ہوئی روشنی میں دیک رہے تھے مُقربین بارگاه كا بجوم مرّد ب كفراتها وزيراعظم كورنش كے لئے حملا توسفيد والرّحى طلابات قالینوں کے فرش کو حصونے تکی شہنشاہ نے ابرد کی جنبش سے سعدانشر خاں کوگزارش کی اجازت دی لین برڑھا وزیر انظم تسلیم کر کے خاموش کھڑا ہوگیا۔ شہنشاہ نے اس فاموش کے معنی مجھ لئے اور مشاہ برج " میں حبوس کرتے کے منے ارو کھڑے ہوئے سونے ما ندی کے گرزوں ، تلواروں اور نیزوں کی دورديمىفوں سے گزرتے ہوئے فلل سجانی شاه برج میں داخل ہو گئے . خواجہ سراؤں جبلیں اور فادموں کی مستعد جاعت باہر جلی آئی ۔ اس محلهٔ خاص میں ہانے كك بفرخصوص اجازت كے داخل برنے كى جسارت ذكر سكتے تھے۔ آئيز بنر اور منبّنت کار داداری شهنشاه اوروزیر اظم کے لباسوں سے حکم کا اکٹیس ظِلّ ہجانی تخت پر دوزانوبیٹھ گئے۔ اور جلة الملک پرنگاه کی سعدالشرخاں نے دونوں کاتھ سے پر باندھ لئے۔ مهابت خاں (صوبہ دار کابل) کا پرچہ لگاہے کہ شاہ ایران نے معاہرہ توڑ

ریا ..... سترہ ہزارا نواج قاہرہ سے تندھار میرگھس آیا ہے ....اور وزیرِ اعظم خاموش ہوگیا شہنشاہ کی پیشانی پڑٹکن پڑھی تھی تمکیھی آواز میں جلہ پوراکر دیا گیا ۔

" نهم نا کام ہوتی "

" اس بارہ خاص میں مالم بناہ کا جرادشاد ہو اس کی میل کی جائے " شہنشاہ نے جراب میں توقف کیا ۔مغربی محراب کے پردے بندھے ہوئے تھے اور ممنا کے اس کنارے شاہجہانی علم کے مغرور سائے میں سوار ہیرے پرکھڑے تھے یشہنشاہ انفیس د کھے درہے تھے ۔ بھرضم ہوا۔

« نشکر اواستہ ہو" نامزدگی کے لئے سیہ سالاروں کے نام بعید نما زمغرب بیش کئے جائیں۔

دزیراعظم کے شاہ برج سے مکلتے ہی قلومعٹی کے اہم حقوں میں یہ خراکیہ
زخی پر ندے کی طرح منڈلانے گئی ۔ بیشا نیان کنوں سے کھرکنیں ۔ انکھوں کے گوشے
سمطے گئے ۔ سوجی ہوئی نگا ہیں پر دہ غیب سے منودار ہونے والی صورتوں کا انتظار
کرنے لگیں ۔ اکبری دربار میں آتم اور ادہم خال نے جس اندو وفی سازش کو باریا۔
کیا مقا اسے نورجاں اور شہر بارئے منصب دیئے تھے اور مرتبے بلند کئے تھے ، ہد
شاہجانی میں دہی سازش اور نگ زیب اور روشن آواکا استبار حاصل کھی کھی۔
اور مغل سلطنت کا مقدر کھفے کا منصوبہ بنا ری تھی ۔ نوبت خانے سے آوام گاہ شاہی
اور مغل سلطنت کا مقدر کھفے کا منصوبہ بنا ری تھی ۔ نوبت خانے سے آوام گاہ شاہی

تھیں مرابی سرگوشیاں کرتی تھیں ستون عبلی کھاتے تھے ادر دریج اپنی انکھیں بھاڑے صورتوں رکھی ہوئی عبارتیں ٹرھاکرتے تھے۔ روش آرا کے ممل کی ڈوٹردھی پر روشن جو کمیوں اور ملائی جھاڑوں کی روہیلی روشنی ہرہ دے دمی تھی ۔ نیزے کی طرع بلندسنگ مرمری سلوں سے تراشی ہوئی بھاری حبموں، شربتی انکھوں اور سنرے بالوں والی اوز بک عورتمیں رشمی مردانی سسرخ تباؤں پر ماندی کے کربنداور سروں پرسرے شاہمانی گڑیاں باندھ ، کریس الواري اور خرلكات ، گدا زمضرط إنتوں ميں نيزے نے مردوں كى طرح ب جعیک پرودے دہی تھیں ۔ اندرص کی طرت سیاہ فام صبتی کنیزیں سفیدلباس بينے حكم كوتى ميں اور مى تقيس اور اردابيگنيوں ، قلقامنيوں اورمغلانيوں ميں حك رى تقين فواج مرابهارى بينوازي يين اسرے ياؤں تك زيوروں مي كندھ مغردرجسیناؤں کے انزر کھک ٹھک کرجل رہے تھے جمن کے درمیان ہے تیر کی طرع سیدهی گزرتی مهوئی سنگ مرمر کی نهرایوان کوسلام کرتی مهوئی بیتی عظیم گئی تھی جودولت خانہ کھا آتھا اور جر لیے حوارے اولیے چیوترے پر اس طرح تقل آر ہاتھا میے سنگ سرخ کے ہاتھی رسف دبردی بندھی ہو۔ الوان کے اندر اہر على شيشوں كے سنرے فانوس منور تھے مطلائی شمع دانوں میں لاتعداد كافورميس روشن تھیں جن کی اجلی کھٹاری روشنی استرکا رمجلی عارت کو روشن محل " بنا سے ہوتے تھی۔ دولت خانے کی اندرونی دلواریں طلابات دیوار بوشوں سے دھکی موتی تھیں سونے کے انی سے مقش مھت دنگارنگ کے شیشوں سے دھنگ بنی موئی تھی ۔ وسط ایران میں سونے کے منقش تخت پر حمد رہے جسم اور اوسط قد کی روشن آرامسند سے گلی مبھی تھی۔ اونی ناک اور کشاری طرح کھنے ہوئے ابروا<sup>ی</sup> بات کی منانت کھے کہ دہ خل شہزادی ہے۔اس کی مغرور آنکھوں اور مضبوط کھڈی

سے جلال ٹیک رہائھا۔ دونوں سفید ہائھ انگو کھیوں اور انگشتا نوں سے دھکے ہوئے سے حال ٹیک رہائھا۔ وہ قدموں میں بیٹے ہوئے سوے خوام رنگار مجمومر تاج کی طرح چک رہائھا۔ وہ قدموں میں بیٹے ہوئے خواج سراکوسوحتی نظوں سے گھور رہی تھی ۔ بارگاہ کے باہر خواصیر کھڑی محتوں کے اہر خواصیر کھڑی ۔ بارگاہ کے باہر خواصیر کھڑی ۔ بارگاہ کے ایک خواص نے اطلاع دی ۔ میں دی ۔ وہ میں بیٹور ہوا۔ خواج سرا فہیم کھڑا ہوگیا۔ ایک خواص نے اطلاع دی ۔

« برادر دولت بنا و .... شا ہزادہ سوم تشریف لاتے ہیں '' رسالہ میں میں میں میں میں میں اس کا میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی می

شاہزادی کھی ہوگئی۔ خواصیں جو کوں اور کرسیوں اور تبائیوں کے بھیے
ار بیششیں درست کرنے گئیں ۔ خواج سرافیم ایران کے دورے داست سے اہڑا
گیا۔ شاہزادی بیشوائی کو دالان سے کئی ہی تھی کہ اور نگ زیب آگیا۔ یاہ تیرانھیں اسیاہ کھنچے ہوئے ابرو، بہین لا نے تھنوں پر کھڑی اور نگ زیب آگیا۔ یاہ گفتی داڑھی، ملی ہوائی ہوئی شاہجائی موٹی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی شاہجائی ہوئی شاہجائی ہوئی شاہجائی کی زر دبایوش بہنے متانت دوقا رکا محبمہ بنا آستہ آسیہ آر ہا تھا۔ شہزادگی کے رز دبایوش بہنے متانت دوقا رکا محبمہ بنا آسیہ آسیہ آر ہا تھا۔ شہزادگی کے التزامات میں صافے کے علاوہ صرف زور دمے دستے کا ایک خبر تھا جو سیاہ خلیس التزامات میں صافے کے علاوہ صرف زور دمے دستے کا ایک خبر تھا جو سیاہ خلیس التزامات میں ساتھ ایران میں لائی تخت کے اور اپنے میں گا ہوا ہوا کے التہ التی کو جھا ۔ دوشن آدا نے بڑھہ کر اس کی بیٹھ بر ہا تھ دکھ دیا اور اپنے ساتھ ایران میں لائی تخت کی تبائی بر بمطایا۔ اپنے ہا تھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی جاندی کی تبائی بر بمطایا۔ اپنے ہا تھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی جاندی کی تبائی بر بمطایا۔ اپنے ہا تھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی جاندی کی تبائی بر بمطایا۔ اپنے ہا تھ سے مسند لگائی اور خود اس کے پاس ہی جاندی کی تبائی بر بمطایا۔ اپنے ہا تھ سے مطالگا کا اور خود ہی دعادی ۔ بر بمٹھ گئی۔ ایک مغلول کا کا اور خود ہی دعادی ۔ بر بمٹھ گئی۔ ایک مغلول کا کا اور خود ہی دعادی ۔ بر بمٹھ گئی۔ ایک مغلول کا کا اور خود ہی دعادی ۔ بر باتھ سے عطول کا کا اور خود ہی دعادی ۔ ب

مروردگار اورنگ زیب کے اقبال کی خوشبوسارے جمان میں بھیلا "پروردگار اورنگ زیب کے اقبال کی خوشبوسارے جمان میں بھیلا خواصوں نے امین کہی ۔ دوسری مغلانی چکتے کیڑے اور کھنکتے زیور پہنے این کی شتی انظائے سامنے آئی شنرادی نے اپنے ہاتھ سے گلوری عنایت کی اِدرنگ زیب نے تخت سے گلوری عنایت کی اِدرنگ زیب نے اشارہ کیا اور گلوری سخد میں دبالی ۔ روشن اَ رانے اشارہ کیا ۔ تخلیہ ہوگیا ۔ اورنگ زیب نے گردن آ کے بڑھا کر آہستہ سے کہا ۔ " اُپ نے بے وقت یا دفرایا یا"

" إلى .... شاه برج ميں وزير اعظم بھي بے وقت بارياب كئے كئے !

" آج ۽

« آج .... اور اطلاع مل ہے کہ قندمصاری دوسری مهم کھی ناکام ہوئی !" « آنا بشرواناً الیہ راجعون "

"اور نگ زیب نے اس طرح کہا گویا یہ خبراس نے ابھی سی ہے ۔ حالانکرسوارس خاں ابھی شاہ برج سے بچلے بھی نہ تھے کہ وہ طلع کر دیا گیا تھا۔

«اور نشکر آداسته بور با ہے ... دارا شکرہ کوسیہ سالار بنایا جار باہے ا

« تو پیم خل اقبال کا خدا فا فظ ہے یہ « باں ۔۔۔حس سلطنت کا ولی مید تی ذکہ

" إلى ... حب سلطنت كا ولى مهدتفنگ سے شير كاشكار كرنے كى خوشى ميں حبتن برياكرتا ہواس سلطنت كا واقعى خدا جا فظ ہے ۔ با دشاہ يكي (جا آلا) في فرايا آپ نے ولى عهدكومبار كباد نهيں دى يم نے جاب ديا دكن سے وابسى ميں بر إن بورے دولت آباد تك دولت بناہ (اور نگ زيب) نے پائخ شير كوئى سرائ توارسے شكاد كے اور مهتول ذكر دكيا۔ ان كے بڑے بھائى كو بندوق سوارى توارسے ني اور بهتول دويں ۔ يہ سفتے ہى چرہ بالكل آب دوال كى طرح سفيد ہوگا۔

تحقید ہویا۔ حبب اور نگ زیب جلنے کے لئے کھڑا ہوا اور کورنش کے لئے جمعکا تورون آلانے بازوزں پر ہاتھ رکھ کر سیدھاکر دیا اور تضبوط کہجے میں بولی۔ " اورنگ زیب ....! جو قندهار جشکوه" (داراشکوه) کی روایی چالور چالوں کی وجہ سے متحارے المحقیر فتح نر موسکا وہ قندها داگر دارای تلواد فی در موسکا وہ قندها داگر دارای تلواد فی در موسکا وہ قدموں سے اور دور موجاً فی زیر وزیر کر دیا تو یادر کھو ... کر تخت طاؤس تھا اے قدموں سے اور دور موجاً گا "

ں۔ اورنگ زیبنے تا ئید میں گردن ملائی اور رخصت کے مراسم ادا کرکے ایوان سے باہر کل گیا -

کا ایک پرا داخل ہوا۔ ختلف رنگوں کے دیشمیں کا طار لیننگے اور چہلیاں اور جالاً اور صنیاں میچ کی گلابی ورشنی میں مگر گائے لگیں۔ ذرشی قالین پر با انواز بجھایا گیا۔ وہ طلائی سیلا بچی آفتا بہ بمنجوں دان اور بیسن دان ہے کر کھڑی ہوگئیں۔ وہ اسی طرح کر درط لئے کیٹی لیٹار ہا۔ جا نگیری طرز کے بیٹے بھوے ہوئے تھے ۔ اکبری گیسو گرا گئے تھے ۔ اونچی کشادہ بیشیائی آئینے کی طرح بے شکن تھی ۔ کا نوں میں بڑے بڑے موتی حکم کا رہے تھے ۔ سیاہ آئلوں میں کلابی ڈوروں کا جال بجھا ہوا تھا دہ المھے کر بیٹے گیا۔ خواصوں نے پردے السے دیے کسی نے بیروں میں با پیش بہنا دی جس میں موتوں کے کچھے طبئے ہوئے ۔ وہ تمام صور توں سے بے نیاذ

الیوان سے مکل گیا۔ داداشکرہ فسل فانے میں کھڑا تھا۔ ایک کنیز کرمیں جڑاؤ کمربند اور دوسری بازدوں میں جوشن باندھ رہی تھی کے سلطان بگیر کی آمد کا شور ہوا بسلطان بگیر ہو بہوا ہنے مرح م باب سلطان پرویز پر بڑی تھیں۔ وہی نازک جسم ، سب نقشہ ا اور سنری زنگت ۔ بلکے آسانی زنگ کی بشواز اور بڑے بڑے موتیوں کے ذیور پینے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی اندر آگئیں ، کورنش بجالا ئیں ۔ دارا اس طرح کھڑاسگرانا رہا۔ ایک خواص نے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر وہ مندیل پیش کی جس میں نیم کے ہشت بہل دانوں کا سربیج چک رہا تھا اور جیف زرّیں شعلہ بنا ہوا تھا۔ جب تخلیہ ہوگی توسلطان بگیر اپنے جسم سے بھی زیآوہ نازک آواز میں بولیں ۔ سے جل بزاری منصب مبارک ہو ہو

م پیش براری مصنب مبارک بوت «آپ کونعبی مبارک بوبگر"

دادانے قدادم المینے کے سامنے کوے ہوکر مندیل کا زاویہ درست کیا۔

ر آب خاموش کیوں ہوگئیں ؟"

" ہم بھی سفر کی تیادی کرتے ہیں " دادا نے اپنے گلے سے ایک ہارآ ماد کر بنگم کی گردن میں بہنادیا۔ گوشت سے بھرے ہوت سرخ دسفید ہا تھوں کے بیا نے میں بنگم کا چرہ بھرکراوپرا تھایا اور دل گرفتہ آنکھوں میں آنکھیں ڈوال دیں نے

" قندھار کا سفر آگرے کا سفر نہیں ہے .... یہ میول ساجم چند روز میں سوکھ کر کا نظا ہو جائے گا !

ر ما گراپ کے بغیرشا ہجماں آباد قندھار کے سفرسے بھی زیادہ منزاسیہ

ہرجات گا "

رادا نے تردد سے بگم کو دیکھا اور وہ آرسی بین بی جس کے بیتھ رقبہ بیلی ہوئے وہ سنسکرت کے رسم الخط میں کندہ تھے۔ بھڑ شفکر آ واز میں بولا۔ " ینطل سجانی کا حکم ہے بیکیم "

لگائے گئے۔ دادانے ایک نواج سرامے ہاتھ سے اپنی مٹک کی مہنال قبول کی ۔ ایک ىمش بيا ترسارىمفل تېگوكى خونبوسى معط بوگئى - بيوكانتى نائقەنے بېلومي دكھى ہوئی ایک یوانی کتاب کھولی ۔ چندسطری طرمعیں بھر دوسری کتاب سے اس کا فاری ترجەسنايا ـ دادانے قبولىيت كے افھادىي گردن بلادى . كيفرخواج مرابسنىت كى اجاز ے چربدارتے اطلاع دی کہ خانجہاں اسلام خاں مرزا داجہ جے سنگھ خاں کلاں ، معظم خاں مہادا وجبونت سنگھ اور داؤ مجھترسال دیوان خانڈ مکومت میں بادیا ہے نتنظر ہیں۔ دارانے تھوڑی دیر بعد ہیلو بدلاً۔ حاصرین بزم کھڑے ہوگئے۔ وہ نیم مطاه سے ان کی سیمات قبول کرتا ہوا باہر نملا۔ دنوان فائد حکومت کے سکین جوزے کے نیچے اس کا ذاتی می فظ دستہ ۔ را جوتا نے کے مغرور تاریخ ساز خاندانوں کے جِسْم وجراع زعفرانی بانوں رطلائی كمربندون ميں دوہری طراد تلواري باندسے، مونی مرور کے اکسو بنامے ، التھوں میں لانے نیزے کئے زعفوانی مگر اور میں ر تشیں جینے لگائے شیروں کی طرح کھرے تھے۔ دارا کی نگاہ اٹھتے ہی انھوں نے محصنوں یک سرحمکا کتفظیم دی۔ توب فائد ذاتی کے میراتش سیر عبفرتے میں آداب كة اوريكي جِلتا بوا ديوال فائة حكومت مي داخل بوكيا.

تقوقی در رازگی باتیں کرکے وہ خلوں کے مهدز ری کے جلیل المرتبت
امیروں کو مبلویں نے کوظلِ سِی اُن کی حضوری کے لئے جلا۔ خادموں کے علقے میں
کھڑے ہوئے گھوڑے کی کسی نے رکاب تھام کی ۔ دادا سوار ہوگیا ۔ ڈیوڑھی پرکھڑے
المانی سیا ہیوں کے سلام ہے کہ وہ ہجوم کرتے ہوئے سا دھو کو سنتوں کی خوت
متوجہ ہوگیا مسکر اکر مزاج میسی کی ۔ خواجہ سرا درشن کو حکم دیا کہ قدیم دعا گذارہ
کو انعام دیا جائے اور فروار دوں کے روز ہے مقرر ہوں اور دولت خانہ شاہی کی
طون مڑگیا ۔

على على سردنوں كا آفتاب أيك بيركى عركا بوجكا تقا " بها يد كى سنته ديون كوا باند هے بقبصوت كيے ، بالوں كى جا أوں كا مكٹ الم دھونی را سے گیان دھیان میں گن بیٹھے تھے بھر بابانے آنکھیں کھولیں اور ہائک « بوراج كوشبه لكن مبادك بو" خواج سراؤں نے دور کر سبنت کو خبریمنجائی ۔ خواج سرابسنت نے اپنا بیگادر کیا اور جانری کاعصاص مے سرپرناگ داجہ کاسنریں کھن کھڑا تھا لیکتا ہوا بارگاہ كراف جاكفرابوا ادريدے كے يتھے سے آوازلكائى۔ " با با سنتم ودر مخ بحن مح مطابق صاحب عالم کی روانگی کا وقت ہوگیا ! سلطان سیم نے سنگ سماق کی چرکی رکھری موکر نماز کی نیت باندھ لی -کنیزوں کی جنگیوں نے ذرکار فولادی سینہ بند تے کا بٹے لگا دیسے یوشن اور دست بوش اورموزے پہنادیتے سلطان سکم نے سلام بھیرا، مجھ وظالف بڑھے اور مجیلا ہوئی آنکھوں کو بندکر کے دارا پر دم کر دیا اور اس کے آس بیش سینے پر سرد کھ دیا۔ دارا نے وزنی دستا زیوش استا کہ اکھاکرسلطان سکم کا سرسلایا کھوری کمو کر حوالھا! پیشانی پر حجولتے زور بٹاکروسہ لینے رکے لئے مرحصکایاتو آگھوں سے دوآنسوفیک كربيكم كے رضاروں برجك اسم و وبيكم كوسهارا ديے يردي كك آيا۔ قدموں ك ما نوس ماب من كربيلم داط مع الك موكنين - بالمرتطع بى بيكم في ما المعول سے سلیان فتکرہ کو دیکھا جرسے یا وُں تک لوہے میں عرق تھا بیلیا تسلیم کوجعکا

توبیم نے آگے بڑھ کر اپنے کلیج سے لگا لیا اور مغل شمزادیوں کے روایی حمل کی سادی قوت سے اپنے آپ کو سنجھ لا رسنو آ فا ذبیعے کی پیشانی پر جلتے کا بنتے ہوئے لاکھ دیئے ۔ جدا کرتے وقت آ ہستہ سے بہلا اور آخری جملہ کہا ۔ " جاؤ ..... اور آل تیمیور کے جاہ و مبلال کے علم لمراکر آؤ " فرفر ہی پر دارا کے نزول فراتے ہی یوگیوں اور سنتوں نے ہجوم کیا اور دیہ اگر دوائیں دیں یسنتھ دیو نے اپنی گردن سے سیاہ منکوں کی الا آباری اور دلیجمد کے جشن پر باندھ دی ۔

نواب باد شاہ سکم جاں آرا بانوا ہے دولت فائہ فاص کی مطلّا محراب میں کھٹری تقیں۔ دولر قداور اکرے کھٹری تقیں۔ دولر قداور اکرے جسم کی بادشاہ سکم مرسے یا دُن تک سفید ابریشم کا لباس اور ایک ڈال کے ہرول کے نووات بینے فاموش کھٹری تقیں۔ داہنے ہاتھ کی بڑی انگی میں مرشا ہجانی رفتن تھی ۔ مقید جرب پر مہین ابر ووَل کی جھو ڈیشکیس محرابیں کا نب اٹھٹیں۔ سیاہ لانی مکین آئھیں مغل شاہنشا ہی کے ستقبل کے اندیشوں سے بریز تھیں بیٹ تو لئے بائیں دور تک مغلانیوں ، خواصوں اور کنیزوں کے برے ساکت کھڑے بردا ہے بائیں دور تک مغلانیوں ، خواصوں اور کنیزوں کے برے ساکت کھڑے بھرخوا جسرا حریم کی آواز بلند ہوئی۔

" مهين پورخلافت، ولى عهد سلطنت ، **جداغ دود اب** تيموري دحنگيزي اشاه بلندا قبال سلطان دارانسكوه اعظم " شاه بلندا قبال سلطان دارانسكوه اعظم "

اوازخم ہونے سے پہلے دارائکوہ داخل ہوچا تھا۔ بادشا ہگم ...جن کے

اكبراعظ نے جو تخط كے تھے، جا مگرنے نازا تھائے كتے اور جن سے شاہجما ل نےمشورے کا بگئے تھے ۔ خان خانان اسلام خاں ، خان جساں على مردان خان اعظم مهابت خاں جیسے بے نظریہ سالارجس کی سوادی کا یار کوٹے نے کوا قبال مندی تعوّد كرتے ستے۔ وہ جاں آوا آہستہ سے علی ۔ دس قدم كے فاضلے سے تخت طاؤس كے سامنے تخت نشین ہونے والے شاہزادے نے گھٹوں تک سرحکا کر کورنش ادا ک ۔ بادشا ہگیم کی رفتار میں کوئی فرق مذایا۔ قریب پہنچ کرشا ہزادے کے سریر المحة دكھا اورائيے سائھ لئے ہوئے آئیں۔الماس کی جوکی پرسٹھایا سلیان شکوہ كريينے سے سكاكر زر تكاركرسى بربيشنے كا حكم ديا يكين وہ تسليم كر كے حس طرح كھڑا تها اسى طرح كفرار بالميم كنيزس سات جوام رون ، سات دها تون اورسات الجون كے طباق خوان اوركشتياں كے كرماضر بوكمي . دارانے صدقات بر إتم ركه دلا اوروہ متاجن میں تقسیم ہونے جلے کئے کیمرایک مغلانی نے زمر دے بیالے میں أب زمزم بيش كيا ولي تهد في سربوكر بيا يهراك خواص سوف كاشى يم غلات سے وصلی ہرتی عوار لائی۔ بادشاہ سکم کھڑی ہوئیں۔انے التھ سے داراک کریں وہ تلوار با ندھی جو دس برس تک جمائگیر کی کریں رہ حکی تھی اورجس کا نام " داب جما نگیری" کھا۔ یہ مبارک کف دے کر دارا کے ٹائے پر اکت رکھا اور ملكاؤں كے يرتحل اندازس فرايا۔

« خدامے دما ہے کہ تماتی ایک دکاب میں ہندوستان کی فتح ہو اور

دوسری رکاب می فنیم کی تنگست <sup>یا</sup> از زار د

سیمان شکره کوآغوش میں لیا تواس کی آکھوں میں آنسوآگئے۔ بادشاه سگیم نے اپنے روبال سے آنسوید بخصے ادرسکراکمضوط لیجے میں فرالا۔ " آنسو! .... ادرتمعاری آنکھوں میں ؟ .... جن کی لمرارسے موت بہناہ انگی ہے۔ جا ق۔۔۔ میدانِ جنگ میں ہیبت بابری ادرصولتِ اکبری کا افلار کو۔
۔۔۔ کو مغلوں کی میراث کے تم ہی کا فظہو۔ بھر ایک خواص مجھلیوں کا مرتبان اور
دمی کا طباق نے کوشکون کے لئے سامنے آئی۔ بادشاہ بیگم نے ہا تھ سے وئی عہد
کے ہائیں بازو برتعویذ باندھا۔ اور ڈیوڑھی تک مجھوڑ نے آئیں مسلے حبشی کنزول
اور خواج سراؤں کے بروں سے گزرتے ہوئے دارائی نگاہ خواج سرا عتبریر المھ
گئی جوشا ہزادی روشن آوا کا مقبول بارگاہ تھا۔ عبراسی جگر زمین بوس ہوا اور سیے
میر ہاتھ باندھ کر خوشا مدسے میکتے ہیے میں بولا۔

« صاجزادی علیا حفرت صبح سے بیقرار ہیں کہ صاحب مالم کو ایک نظر مجھ لس "

" قصرے حضرت سلامت کے برآمد موتے می علیا حضرت نے نزول فرایا...
اور دیدار سے محروم وابس آئیں " روشن آراکی ڈیڈرھی سے گزرتے ہی صحن میس
روشن آراکا سامنا ہوگیا۔ اور وہ سلیم کے لئے خم ہوگئ۔ اور بارگاہ میں تشریف لے
جلنے کی گزارش کی۔ دارا اسی مبکہ کھڑا رہا اور نرمی سے بولا۔

"شاه برج مين طلب عاني مجرك ك نتظر بي اس ك ي

روش ارائے کوئی اصرار نہ کیا ۔ صدقات و فیرات کی شتیاں بھائی کے مرسے بخھا در کمیں ۔ آیات قرآنی بڑھ کر دم کمیں ۔ داسنے جوشن بر ہائھ رکھ رعبیب غریب دعا دی ۔

" خداآب کے ہاتھ سلطنت مغلبہ کو محفوظ رکھے "

سلیمان شکوہ اس دعا میں جیمی ہوتی مددعا سے ترب ارتھا اور داراکے

نقش قدم برجلتا ہوا باہر نکل آیا۔

شاه برج کے ساننے روستناس خدمت گزاروں اور چیلوں کا دستہ کھڑا تھا۔ داراکو دکھتے ہی خواج سرا امتبار خال نے کورنش اداکی اور ظلب سیانی سے باریابی کی اجازت لینے اندر حلاگیا ستونوں سے لگے ہوئے سلے غلاموں نے مطلا مواب برزی ہوئی موتیوں کی طین اکھا دی ۔ فیروزے کی جرکی پرشہنشاہ دوزانو بیٹھا تھا تیاہ مندیل الات مرواریر کے سریج کے قلب میں جیف مرضع کے نیے کئی ہزار مقال کا ہیراروش تھا۔سفیدر ملال واڑھی کے نیچے الماس کی ارسی ٹریٹ رہی تھی۔ جے ظل سیانی اکثر بینے رہتے . موتیوں کے تھے خمسون گریانوں اور استینوں کے ہیرے نتھے نتھے چانوں کی طرح منور تھے ستواں ناک کے بائیں طرف سیاہ مستے سے تحکاموا ایک بال تک سفید مرکبا تھا۔ بشت برخواص خاں اور ممدم خاں کھرے ہوئے موجو بلارب تھے۔ داہنے ہاتھ پرجلۃ الملک سعدالٹرخاں وزیراُغطم خلعت فاخرہ ہسنے مودب كطوا كقاربا يتسطرت خان دوران نجابت خاب مرزا دام ليع شكمه خان كلان معظم خاں دائے دایاں جھترسال اور میراتش قاسم خاں سونے جاندی سے زرو اور فولادی لباس پینے دست بستہ حاضر تھے۔

داراکی کورنش برظل سجانی نے نگاہ اکھائی اور ارشاد فر ایا۔ امیران والا تبار اور را جگان جلاوت آثار تھاری رکاب میں دیئے جاتے ہیں۔ اور حکم کیا جآتا ہے کہ ان کے حبگی مشوروں کا لحاظ رکھا جائے منم سلطنت کے یہ وہ مروالہ ہیں جنھوں نے میدان جنگ میں ترمیت پائی ہے ۔ فتوحات کے ملم اڈا سے ہیں اور ایولیت سے شجاحت کی دادی ہے۔۔۔۔ قندھار ایرانیوں کے تاج کا ستارہ اور ہماری یا پوش مکومت کاموتی ہے .... تاہم داب خسروی کا تقاضہ ہے کہ قندھار کے سینے پر ہما دنیرہ کھڑا دہے اور ایران کا قلب ہماری تلوار کی زدیس رہے .... مہا بت فاں صوبے دار کا بل کو زبان جا جکا کہ دہ بلخ وبدخشاں کی سرزنش کرتا ہوا قندھار کے دروازے پر پہنچ جائے اور ہمھارے ورود کا انتظار کرے .... جاتے ہی جائے قندھار کا جاتے قندھار کا جاتے قندھار کا جاتے قندھار کا کا محاصرہ کرلو ... فینے کی کمک کے لئے چندمنزلوں پر کھڑے ہوئے اصفہان کی ایک محاصرہ کرلو بہنچ سکتی ہے لیک دور درازش ہجماں آباد سے ہم ہی ہے جی جاسکتی ہے .... تاہم کسی بے جاشی حاصرہ کا ورجان لیوا جلادت کے اظہار کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔... ماہرولت کو اپنے سید سالار قندھارسے زیادہ عزیز ہیں ای

کلّ سِمانی تخت سے نیج آئے۔ دولت خائہ خاص کی پیڑھیوں تک نفس نفیس رخصت کرنے تشریعیٰ لائے۔ دادا قدمبوس کے لئے جھکا تواسے سینے سے لگا لیا۔

نوب فانے بردالا کامشہور المتھی فتے جنگ " زرنگار ہودے کی قب ا پہنے مضع چھتر کا تاج لگائے المتھیوں کے باوشاہ کی طرح کھڑا تھا۔ دارا کو دکھے کرسرنے کی زنجروں میں لبٹی ہوئی سونٹراس کی اور بیٹھنے کے لئے جھکا۔ ہودج سے لئکتی ہوئی گنگا جمنی بیٹرسی برباؤں رکھتے ہی نقارے برچرط بڑی اورنوبت فانے سے جامع سجدسے آگے تک بھیلا ہوا اشکر حرکت میں آئی۔ بڑی اورنوبت فانے سے جامع سجدسے آگے تک بھیلا ہوا اشکر حرکت میں آئی۔ منات بڑی توبیں ، سترہ ہوئی توبیں ، بیس جھوٹی توبیں ، ایک سوستر جنگی اس ستر ہزار سوار ، دس جرار بیدل بندو تی ، یا نیخ ہزار برقنداز، تین ہزار اصری تیرانداز، جھ ہزار بیدار اور تبردار، پانچ سوسنگر اش اور نقب کن ، یا بخ سوستے، وس ہزار فادم خوش بورا کارفار نہیلی منزل کی طوت کو ہے کرنے لگا۔ نین قندهارایک منزل برتھا۔ تورفانہ ، بیرتات فانہ ، جاہرفانہ اور فزانہ توب فانے کے ساتھ بیجھے آر ہا تھا۔ دارا فلق سجانی کے فاص مواری کے گھوڑے" فلک بیما " برسوار مہند وستان کے مشہور زبانہ سالاروں اور پشتینی را جا وُں کے سبزہ آفانہ بیٹے وں اور بھائیوں کو مبلو میں لئے فاصے کے ہزار سواروں کے ساتھ شکار کھیلتا مجا بڑھ آیا تھا۔ امیر شکار بھاڑ فال سرھے ہوئے شیروں، چیتوں ، کول اور پانوں کی انتخاب لئے ہوئے ساتھ تھا۔ دریا نے نیلاب کی دادیوں کے سلسلوں کی برجھائیاں بڑنے کئی تھیں کہیں کہیں ذریا سنرتھی اور خودرو خوشبوداد مجولوں میں جواڑیوں کے بھاری برسلیقہ کلاستوں سے آباد تھی۔ سامنے تمال سے جور کی بھاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ جن کے اس طون قندھار کھڑا تھا۔ قندھار کی میں دریاتی برائی برائی برائی برائی برائی برائی برائی میں دریا کی طوری جل دم ہی برائی دریا کی طری جل دم ہی برائی برائی برائی برائی برائی برائی برائی برائی دریا کی طری جل دم ہی برائی برائی برائی برائی برائی برائی برائی دریا کی طری جل دم ہی دریا کے اس طری دریا کی طری جل دم ہی برائی دریا کی طری جل دم ہی برائی برائی

ایک نیزہ چڑھ چکا تھاکہ ہرادل کے سوار گھوڑے کداتے آت اور داہنے ہاتھ کی یہ بیج بھاڈیوں کی طون اشارہ کیا ۔ دیکھاگیا کہ سوار دِں کی ایک قطار جیونٹی کی لکیر کی مانند بڑھتی میل آدمی ہے۔ یارے کی طرح بے قرار فلک بیما پرسوار دارا انجی سوج ہی رہا تھا کہ میواڈ کے حشیم وجراغ رانا جگت کے گھوڑے کو ایڈ لگائی ادر عقاب کی طرح الرکھ سواروں کو جالیا مقربین نے جب رانا کی خطرناک مبلاوت پر اندیٹے کا افہار کیا تو دارانے خود بھی گھوڑا اٹھا دیا۔

يصرآ داز آني .

بیسرار در بی و بین استیار در بین مطلائی خود بر ایک بالشت بمی کلفی لگائی۔

در ها فان اعظم طلائی زره بین ، طلائی خود بر ایک بالشت بمی کلفی لگائی۔

بہاڈ ایسے جسم بر دریا کی طرح سفید داڑھی ہرا تا ہواسیاہ گھوڑے پر طلوع ہوا۔

مفت ہزاری منصب کی علامتیں طوغ وعلم ونقارہ ساتھ جل رہی تھیں بیاس قدم

کے فاصلے برخان اتر بڑا۔ بڑی بڑی بغا وتوں کو کمیل ڈالنے والے بمعاری قدم رکھتا

قریب آیا۔ کمرسے وہ عوار نکا بی جس کی ارسے غزیمی تک جینے اکھا تھا کو رئش اداکی ۔ وہ عہدسلطنت کے دست راست کو بوسر دیا اور بوڑھ صفبوط آ ہی ہوت باتھ سے رکاب تھام ہی ۔

" تنرهاري كيا جرب فان ؟"

اور شاہزادے کے مقربین ادرخان کے سلطے دار ایک تیر کے فاصلے تک پیمجھے مبط گئے ۔ خان نے جگھوڑے پر بیٹھے ہوئے دادا سے کچھ ہی نیجا تھا سفید ابرد المفاکر نیم خفتہ آکھیں کھولیں اور بولا ۔

جیسے بہاڑی ندیوں میں بتے ہوئے بڑے بڑے بتھ کھرا الخمیں ۔ " قند صارمے دومنرل پرشاہ ایران قیم ہے ۔ قلع کے اندر بچاس نزاد سوار اور بھاری توب فانہ ہمارے محاصرے کا انتظار کر رہاہے۔ قلعے کے باہر بچاس ہزاد قرلباش بندو تی امیروں اور شاہزادوں کی کمان میں نمتظ کھڑے ہیں " «بلخ اور بدخشاں ؟"
«والیان بلخ وبدخشاں اور با غبان غزیں دبخارا ہماہت فانی نشکریں زخریں بہنے صاحب عالم کے وروڈ سود کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک ایک چتے اور ایک ایک تربے ہیں۔ ایک ایک چتے اور ایک ایک تربے ہیں۔ ایک ایک جتے اور ایک ایک تربے پر شاہبی ای اقبال کاعلم ہرار ہا ہے "

ر دیے پر طاب ہای افیان کا م ہرارہ ہے ۔ "ظلِ سِی کا ارشادے کہ فندھارے اطراف میں بھیلے ہوئے تمام فلوں

کوزیرکر لیا جائے تاکہ محاصرہ سخت ہوجائے " " لستب، اخ تند، شبک اور شاہ بیر کے تمام قلعوں میں قزلباشوں کی مداز نی طری ہے لکن اگر حکم موتو تمام کے تمام کھڑی سواری فتح کرکے قدموں میں

مِعادَ نی پڑی ہے لیکن اگر حکم ہوتو تمام کے تمام کھڑی سواری فتح کرکے قدموں میں اوال دوں .... گر ؟

\* گرکیا خان انظم ؟" " قندھاری تسخیرشکل ہے "

« اصفهان کی فتح آسان "

ولعين ي

" ہم نے اور ایرانیوں نے کیساں طور پر ایک صدی تک قندهاری مفاظت کے
" ہم نے اور ایرانیوں نے کیساں طور پر ایک صدی تک قندهاری خات فتح
اہم اسم کتے ہیں بتیجہ یہ ہواکہ بہاڑی جوئی پر کھڑا ہوا بیٹ گین دیو تقریباً ناقا بل فتح
اسم اسم کے ہیں ایس دو تراحی خلو دار نے اپنی مرضی سے ہماری خلاقی

ا جما ہے ، یں ۔ یہ یہ ہر دبوں وقت آیا جب قلعہ دارنے اپنی مرض سے ہاری ظائی موسی سے ہاری ظائی موسی سے ہاری ظائی موسی سے ماری ظائی ۔۔۔۔ قبول کی ۔۔۔۔ قبول کی ۔ ہمارے ہا تھ سے اس وقت تکل جب قلعہ دارنے ہم سے غداری کی ۔۔۔۔ قبول کی ۔ ہمارے ہا تھ سے اس وقت تکل جب قلعہ دارنے ہم سے غداری کی ۔۔۔ ا

وں وں ماری کے اسلام تندھاری قدرتی دیواروں کو توٹر ناملے کل ہے کیوں کہ رہال اس لئے صاحب مالم تندھاری قدرتی دیوار سے اس میں توہیں ڈھلتی ہیں اور بارود بنتی ہے۔اب مرف ایک صورت ہے "

س دارانگره

"كي ۽"

" م تنرهاركواصفهان ميں فتح كريں "

در كي مطلب ۽"

" صاّحب ما مُطلِّ سِحانی سے گزارش فرائیں کہم کو ایران میں داخل ہوئے کی اجازت دی جائے۔ یہ مجی تحریر فرایا جائے کہ ہمیں مزید تشکر اور خزانے کی ضرورت نہیں ۔ تندھا دکی حواست کے لئے نکلنے والانشکر سادے اصفہان کوغاری کر دینے کے لئے کافی ہے "

دیر تک داراکی سیاه دارهی حوام زنگارسینه بند میرکی رمی ـ فان دعظم دیر کک رکاب بیری حواب کا انتظار کرتا ریا \_

تازه دم مهابت فانی نشکر کے ساتھ دادا نے بسنت پر دھاداکیا اور کھڑی سواری ہے لیا۔ بسنت کے قلعے کے سفید ددلت فانے میں داداکی بارگاہ کا سازو سالمان آدائتہ کیا گیا۔ جاندی کے تعنت پر مجھڑ لگا کرشا ہزادے نے جلوس کیا سب سے بہلے مهابت فال نے اولین فتح کی مبارکبا و دی۔ والی بلخ نذر محد فال اور والی برخشاں اصالت فال کو نذر میں بیش کیا۔ دونوں بوڑھے سردار چاندی کی زئیریں برخشاں اصالت فال کو نذر میں بیش کیا۔ دونوں بوڑھے سردار چاندی کی زئیریں بینے سامنے آئے گھٹنوں برگرکر دم کی بھیک مائلی جو قبول ہوئی ۔ بھر ہزات ، فوزیں اور بخادا نے ان کو سوئی برجڑھائے جو بلخ ویرخشاں کے والیوں کی دو پر ایک مدد پر آئے سے دادا نے ان کو سوئی برجڑھائے کا حکم سایا ۔ بھردہ کشتیاں قبول ہوئی سوئی جو اہرات اور بارج جانت سے لبریز تھیں ۔ طلائی اور سیمیں ساز دسامان ہوئی ہوئی جو اہرات اور بارج جانت سے لبریز تھیں ۔ طلائی اور سیمیں ساز دسامان

ے آراستہ گھوڑے لائے گئے جوب ند فاطر ہوئے ۔ سب سے آخریں چالسوکنین سامنے آئیں۔ ان میں بلخ و بخارا کی وہ شہور کنیزوں بسال تھیں جوتص وموسیقی میں دور دور تک تبہرت رکھتی تھیں ۔ داوا کے حکم بیسید جعفر نے دس کنیزی عموش اور فن کے کیا ظریف نے کا فل سے نتخف کر لیں۔ باتی سالادان نشکر میں تقسیم ہوگئیں اور اخوند، نشبک اور ماجی بیر کے قلعوں کی فتح کے لئے خال کھاں نجابت خال مرزا واجبے تھے اور رستم خال فیروز جنگ کو احکام دیئے گئے۔

رور میں میں میں ہورہ ، است کے علع پر دات اتر نے لگی ، اسی دھوم دھام سے رؤت کی ، اسی دھوم دھام سے رؤت کی ، اسی دھوم دھام سے رؤت کی سند کے علام جازا فائن کا سخال کا سخال کا سخال کا انوس دونتن ہوگئے۔ دادا قلع کی دوسری منزل کے مغوبی بہتے میں بیٹھا کھا فائن کا روشنی اور پیچوان کی کو کو اس سلے کے علادہ کسی دوسرے کو حضوری کی مجال شکتی ۔ وہ اپنشدوں کا ترجمہ پڑھ رہا کھا اور محظوظ ہور ہا کھا کہ منظور نظر خواج سرابسنت نے حاضر ہوکہ گزادش کی ۔

" سيرجعفرماضريس "

راداتے یہ خراس طرع سن گویا سید جعفر کے سربرسینگ اگ آئے ہیں اِس نے پیچوان کی نے زائو پر ڈال دی ادر سرکوجنبش دی ۔ جعفر کے ساتھ ایک اوپنے قدادر بھر بورجسم کی سرخ وسفید عورت اندر آئی اور کورنش کے لئے تم ہوگی ۔ دہ میا کا مرار چر لی پینے تھی ۔ او بنچ بھاری لینگے سے کی ہوئی سنہری پنڈلیاں " دوشاخوں" کی طرح روش تقیس ۔ گوشت سے بھرے ہوئے تخنوں پرگھنگھ و بندھے تھے ۔ بیکے سوئے کے برہنہ بازود ک پرچسشن سیح ستھے ۔ میمین لانبی زیخروں ہیں بندھا ہوا " جگنوں گری ناف پر دکھا تھا۔ ستے ہوئے چرب پر کا جل سے سیاہ لی آئھیں شباب کی گگ سے دہک رہی تھیں ۔ بیکے سرخ ہونٹوں کی ہوس انگیز دراز سے دائوں ك مرتى نظر آرب تھے ۔ وہ جب سيدهى ہوئى تونتمزادے نے سوچاكداكوكوك کی رکاب ٹوٹ گئی ہوتواس کے کو لھے پریاؤں رکھ کرسوار ہواجا سکتا ہے۔ دادا نے معفوکو گھور کرد کھا۔

« یه نزر محد خان کی درباری رقاصہ لالہ ہے ی<sup>ہ</sup>

دارانے بھرایک کش لیا۔ بسنت نے طلائی کشتی میں جواہر نکارمراحی اور زمردی برا دسجا کررکه دیا۔ اب دوسری کنیزبیش موئی۔ وہ لانباکر تا اورشوار پینے تھی۔ کرتے چے ٹرے ننگ یکے میں جاندی کے گھنگھروؤں کی گوٹ گئی تھی۔ وہ اذك ترين ناك نقش اور سبك ترين بائه يا دُن كى معسوم سى الركى تقى -

· پی بخا دا کی گل مدن ہے اور طاؤس بجانے میں بے مثال ہے !!

اجانک بهت سی کنیزی ایک سائھ برج میں داخل ہوئیں ۔ وہ سب بدن پر مناجع ہوئ سرخ بسزاسا ہ اور زردجست یا تجاے اور آنکھوں میں کھسب جانے والے رنگوں کی بشوازیں پہنے تھیں برتال کے ساتھ سلام کرتی ہوئی آگے طرحیں اور بیچھے برط کرحکم کا انتظار کرنے لگیں ۔ دادا نے لالرکونگاہ مجرکر دیکھا۔ وہ مختر المفاتی ہوئی آگے بڑھی سلام کئے اور صرامی المفاکر باہر تکلے ہوئے کو کھے یر رکھ لی ۔ لانی مہین انگلیوں میں سنر مجول کے انندیالہ اعظالیا اور دعوت دیتے موت بے بنا جم کی ایک ایک ادا گھراک کرشا ہزادے کو سال بیش کیا بسنت فے كل مدن كوطاؤس رے دیا .... اور نفے كى غناك لذّت سے دل كقركقرانے لگا۔ شاہزادہ شراب جسن اور غنا کے نشے میں شرابور بیٹھا تھا۔ حجوم کرسرا تھا تا۔ نیم بازانکھیں کھول کرکلیدن کو دیکھتا جس کی انگلیوں کے ساتھ جیسے سارا جسم كانب رائفا۔ نفے كاسختم موا۔ كليدن نے سرائھايا توجيليملاتي موئي آنكھوں إ دارای نگاہ پڑگی ۔ ہاتھ سے ساغر مھینک کر اشارہ کیا ۔ مکعبرن تخت کے ساسنے ر کر کھڑی ہوگئی ۔ نتھے نتھے موتوں سے اس کا چرہ چک رہا تھا۔ دادا نے معتد سے يشت لگاني ادرگرج دارآوازمي بولا.

" مغل شهزاد ہے جب دن مورتوں ہر ۔۔۔۔ نہیں کنیزوں پر مفی کا کھیں ك اس دن دوي زمين كى يرب نظير الطنت ختم برجاك كى .... الكليا الكي

ليزكم مون كانيتے رہے اور آنسو فيكتے رہے -" تخت طادًس كي قسم جرائك كى مطاكيا جات كاك

كنيزنے اپنے آپ كوسنبھالا اور يورى قوت سے اپنے الفاظ اگل ديتے ۔

" ولايت بخاراك بادشاه امانت خال كى رفاقت "

« قبول کی گئی ... بسنت !"

" صاحب عالم يُ

« حكم دوكه المبي .... اسى وقت گليدن كراصالت خاں كى قيام گاه يرينجايا

بسنت كنيزك ساته بابرنطنة لكاتوحكم بوا

« ان کینروں میں جرکھی جمال اور حس کے پاس جانا چاہے .... اسے ابھی لے جا د ۔۔۔ اور اہمی منزل مقصود کا بہنچا نے کا بندوبست کروی بسنت دیرتک کھڑا رہائیک کی کنزنے اسے آنکھ اٹھا کرتھی ندویکھا۔

" صاحب عالم کے قدموں کی جنت چھوڑ کر جانے برک تی رضامند نہیں "

اوروہ گلبدن کے ساتھ باہرتکل گیا۔

کل بدن ملگئی لیکن اس کے آنسو دارا کی آنکھوں میں ناچتے رہے۔ان میڑ چھوٹے طلسی آئینوں میں اس نے سادے جان کے دکھوں کی صورتیں دیکھ لیں ۔ چندسکوں، زوروں اور کیروں کے لئے انسان زندگیوں کے نیلام بر مراها ک مانے کے بھیا تک مناظر دمگیہ کئے ۔اس کا مزاع مکدر ہوگیا بسٹرق کے میاسش درباروں کی کسوٹی پرکسی ہوئی لالہ دیر یک بیالہ لئے کھڑی رہی یمیولبرز جا کشتی میں رکھ دیا ۔تخت کے سامنے کھری ہوکرگھنگھے وجھیڑنے لگی ۔ دارا گلبدان کے انسود كطلسم فانے سے باہرآیا۔ لالے بے ما باحسن كے ہوسناك تقاضوں سے مود ہوا۔ آہستہ سے سرکوجنبش دی ۔ سرکی جنبش المبی ختم نہ ہونے یا تی تھی کہ اس نے بھربرر یاؤں کی مفور ارکر وہی کا آغاز کیا ۔ جیسے صلت گرمیوں کے پہلے روزے کے انطاری ترب دغ گئی ہو۔ وہ بغیرماز کے نامج رہی تھی ۔مشک کے ابرد، نیلم کی آنکھیں ، یا قوت کے ہونرم ،سیاہ رتشم کے گیسو ، سنگ مرمر کی برجیاں ، پاکھی ا دانت کے نازکستون ، سونے کی محرابیں ، چاندی کے مخروطی شہتے اور متورکے گسد سب این غودر کے نشتے میں نامج رہے تھے۔ مبب وہ نامیے نامیح جھونک لیتی اور كمير دار الهنكاليث جآبا تر دارا ك نشيلى شرميلي أنكيس جهيك جاتيس ادر كينزكي بے مجھیک نگاہ سرگورشیاں کرنے کی جسارت کرنے لگتی ۔ ووج کے اسی کمے میر حجفر ا مَدِر آیا تونگاہ کے سامنے بمبلی کوندگئی ۔ جران تندرست خونصورت ایرانی نژادیمفور شاہ بینداقبال کے ذاتی توب فانے کا میراتش اور ندیم تھوڑی دیر کے لئے یہ معول گیاکہ دہ ایک عظیم الث ن سلطنت کے ادب شناس ولی عمد کے حضور میں کھڑا ہے۔ وہ جا دوی کہانیوں کے اس کر دار کی طرح کھڑار ہا جوالسم کے افر سے يتقرير منقلب مركبا . حب لاله كاطوفان تقما اور دادا كي نگاه انظي تووه بهوش میں آیا اور گھٹنوں پر گر کر گزارش کی۔

" دا نا بخت سنگه باریا بی کا فواستنگارہے " داراکے ابرو ایک دوسرے کے قریب آگئے۔

" بخنت سنگه ؟"

« رانا سے میوار کا بھتی .... رانا بخت سنگر خون آلود کیرے بہنے در دولت

دادانے بات کا بیالدرکھ دیا۔ کھے درسومیار ہا معردوزانو بیٹھ گیا۔ اورنشے سے عاری اواز میں حکم دیا۔

« بیش ہو"

دولفظ سنتے ہی لالہ اللے قدموں طبتی اور سلیم کرتی ہوئی برج سے بابرکل کئی۔ اہمی دروازے کا بھاری پردہ بل رہا تھاکہ جعفر کے بیٹھے بیچھے وانا بخت سنگھ اندرایا ـ زعفران بانا خون بے گلکارتھا ۔ جرے بے تعکن اور آنکھوں سے معیبت ا میک رسی تھی ۔ مو تخیوں اور گیسوزں کے زادیتے گڑے ہوئے گھے ۔ وہ دومری تلواروں کے فالی نیام پہنے ہوئے تھا۔ وہ کورنش کرتا ہوا تخت کے سامنے آگیا۔ اس کے ساتھ ایک غلام سروش سے دھکی ہوئی کشتی سے اندر آیا۔ دانانے وہ كشى دونوں بالتقوں ير ركاكم نذر ميني كى عب بر بالته ركه ديا كيا - رانا نے كتى كت کے پائے کے پاس رکھ دی اورجب جعفراورغلام سے برے خالی ہوگیا تو گلوگیراواز میں استدماکی۔

« انركة بوگياصاحب عالم "

" يمين السلطنت (سعداً ميرفال) كى فرج ب نے سارے ميوا دُر كُرُوموں كوكعيت بناديا ہے يستيوں ميں لاشوں كے كھليان تلكے ہيں " " گرکتوں ؟"

" مہارانا رائے میں دورہ کرنے والے تھے۔ ریاسی حکام نے ان قلعوں اور شہر بنا ہوں کی جہاں مہارانا ابنی وانیوں کے ساتھ مھرنے والے تھے مرت کوئی کہیں رہا یا نے سواگت کے لئے گراھیاں درست کوئیں۔ رؤاس کی حفاظت کے لئے معمول کے سے معمول کے کان بھرے گئے۔ مہا وانا نے ساتو بیروں کے بیال کا ہاتھی بنا دیا خل سجانی کے کان بھرے گئے۔ مہا وانا نے ساتو بیروں کے بیال کا ہاتھی بنا دیا خل سجانی کو مواکہ ترفت شاہجاں آبادجائے اور طل سجانی کو وفا واری کا وشواس دلائے۔ ایمی دیوان سوار بھی نہ ہوئے کے شاہی شکر دیات میں گھو دیا۔ گرفوع ہرجانے کا دس لا کھ رویہ وصول کرنے کے بہانہ ریاست میں پڑی برجانے کا دس لا کھ رویہ وصول کرنے کے بہانہ ریاست میں پڑی ہے۔ بہا دانا کا آب سے نویون ہے گئے ۔ آب کے بیچے درباز" خان " کے ہاتھوں میں شرطوں کی بابندی کرنے کا حکم دیکئے۔ آب کے بیچے درباز" خان " کے ہاتھوں میں شرطوں کی بابندی کرنے کا حکم دیکئے۔ آب کے بیچے درباز" خان " کے ہاتھوں میں شرطوں کی بابندی کرنے کا حکم دیکئے۔ آب کے بیچے درباز" خان " کے ہاتھوں میں شرطوں کی بابندی کرنے کا حکم دیکئے۔ آب کے بیچے درباز" خان " کے ہاتھوں میں سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں جا سے ہیں حکم موالے لئے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں حکم موالے ہے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں حکم موالے ہے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں حکم موالے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں حکم موالے ہے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں حکم موالے ہے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں حکم موالے ہیں یہ سے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں جیسا یا ہے۔ دہ جیسا یا ہے ہیں جا سے ہیں جیسا یا ہوں سے میں جا سے ہیں جیسا یا ہوں کا موالے کے دیں کو مول کو سے میں کی موالے کیا کھوں میں موالے کے دیں کو مول کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کھوں کیں کو دیا کہ کو دیا کھوں کیں کو دیا کی کو دیا کھوں کیں کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا کو دیا

دانا خاموش ہوگیا ۔ نگین والاکا ذہن شاہی اصطبل کے گھوڑوں کی طسرح سریٹ دوڑتا دہا ۔ بھر ہونٹوں پر زہراگیں سکواہسٹ لاکروانا کو دکھا اور تیکھے لیچے میں بولا۔

" سعدالله خال اور اور نگ زیب کی یه سازش میوا رکے خلاف نہیں قنوار کی فہم کے خلاف نہیں قنوار کی فہم کے خلاف نہیں قنوار کی ہم کے خلاف کیا جائے گا مرزنش کی جائے گا ۔۔۔۔ مرزنش کی جائے گا ۔۔۔۔

اس کی تانی کی آواز سنتے ہی جعفر حاضر ہوا۔

" نمشّی ادرکاتب طلب موں "

" رانا بمارا جمان بو " ادر دانا بخت سنگه سلام كرتا موا ـ الطے بيروں جلتا موا غلاموں كے حجرمك میں باہر حلاگیا۔ دل کی مین سے بیقرار تھی منزل کے اس حقے میں آیا جاں" دولت فانے" کے صحف کے اس یا رسرخ محروں کی قطار کھری تھی ۔ بیاں کینزوں کے قیام کا انظام کھا جود ے ہے۔ کے مشعلوں کے بچوم کی روشنی میں حبشی خواج سراؤں کی تلواریں ہیرہ دے رہ تقيب بيلا حجره لالركا تفيا كنيزس طعام فإنے ميں كھانا كھادى تقييب اسكاجى جا با کے طعام خانے میں گھس کر اپنی مضطرب آنکھوں کو لالہ کے جمال سے تسکیس دے لکین خواج سرا بسنت کی تلوار کے خوف سے باز رہا ۔خلاموں نے اس کے کوٹنک کے پردے ڈال دیئے تھے تخت پر چالے کا دسترخوان بچھا تھا۔ اس برزرد کیالگا کھا۔ اور جا مذی کی قابوں میں بھنے ہوئے تیتر اور ترتراتے ہوئے برا کھے ممک رہے تھے۔ وہ آب ونمک سے نے نیاز تھے اور لالد کے حصول کے منصوبے بنانے لگا۔ اس دات جب عشا کی نماز ہو حکی تھی اور لالہ دادا کی مفل میں اپنے جسم کی لوج کے کما لات دکھلا رہی تھی اور جعفر کا راز دار خواج سراکنیزوں کے مجروں براینا رستہ لئے ہیرہ دے رہا تھا اور حیفر بیماری کا بھاند کرکے اپنے کوشک میں سونے کے منے آچکا تھا۔ اور خواج سرابسنت واوا کا خفیہ خطے کرٹ ہجماں آبا دسدمعار حیکا تھا کہ جعفر کا غلام ایک معمری ہے کر اندر آیا جعفر نے شمع کی روشنی میں لا نباکر تا اور تنگ بائجاموں کا گھردارسیا ہ یا کامرینا۔ چرے برنقاب ڈالی۔ بائقوں میں سیاہ وسًا نَ يِهِ عَدِير بِمُر بِن مِين خَرِلْكَايا أورسن الوأن كاخْفونيا سندير وال كربابر علا-معول کے خلاف دور دور ریکھڑی ہوئی چندشعلوں کی مرحم روشنی میں العن لیک کی

داستان سنتے ہوئے خواج سراؤں کے پہلوسے گزرگردہ مجروں کی تطاریس آیا کسی خاج سرانے گردن موڈ کر ادھر دیکھا لیکن عنرنے اسے اپنی طوف متوم کرلیا جعفر نے کا نیتے الم تقوں سے دروازہ کھولا۔ اندر گھی اندھے اس فے مول مول مول كر تخت مے نیچے ننگے فرش پر ابنا الوان بچھایا اور دیوار کی طرف کھسک کرلیٹ رہا ۔ باہرتیز ہواجل رہی تھی لیکن مجره گرم تھا۔ ادیر آکاد تا روش دان او ہے کی سلاخوں کی بیکیں بند کئے سور ہا تھا۔ جعفر اپنی سانس کی آوازوں سے چونک انطقتا اوردم سادھ لیتا ۔۔ بڑی دیر کے بعد بڑی مرت کے بعد دروا زے بر چاپ ہوئی۔ دروازہ کھلاشع کی لرزتی روشنی کے سائھ لالد عجم کی فوشوے مجره يصلك لكا - بعرددوازه بندموا - بعارى آئن زنجم في عنا كر مره في . تياني ير ركه بوت شمعدان من لالد في شع لكائى . قد أدم أين كم سال في فارى كاكونى معرع كنكنان لكى ادرمرك زيد كعوب ملى عبفرن أستراسته كعسكنا بتروع كرديا-تخت کی محمت سے تکلتے تکھے کی دن بیت گئے۔ وہ امانک نیزے کی طرح کھڑا ہوگیا۔ کپڑوں کی مرمرا ہے پرلالہ نے چ نک کر پیچے دکھا توخوت سے آنکھیں کھیل گئیراور المتعون سے برمنجسم معیالیا عبعفرنے اینا خبراس کی ناف پررکھ دیا اور کانیت ہوئی مرحم افارس بولا۔

" بحی کے جرب سے نکلنے سے قبل یہ کرکے با ہر تیر جائے گا ہے۔ بھردستا نہ بوش انگلیاں چاندی کے بازدور کے بر بھسلنے لکیں۔ لادکم کی
تعمیل میں تخت بربیر ہوئی ۔ جعفر نے ایک طاق میں ڈھیر تمام شمیس اسھا میں اور
دوشن کردیں ۔ لاد جس نے مردوں کے ہوسنا کستم سنے ہی میں جانی اور صی اور حسن
بینا تھا آج ڈرگئی تھی کسی نے آج تک اسے خبر کی نوک پرحکم نہیں دیا تھا۔ اسے
بینا تھا آج ڈرگئی تھی کسی نے آج تک اسے خبر کی نوک پرحکم نہیں دیا تھا۔ اسے
بیانی مصمت کا کچھ ایسا احساس نہیں تھا لیکن اندلیشہ مزدر تھا کہ یہ جاسوس دیواری کمیں شہزادے کے کا نور میں کراری اورکندی داستان ندانگریل دیں اوراس کا التفات خضب میں بدل جائے ۔

• تم جانتي بو ميں كون ہوں ؟"

۽ نہير

لالدنے انسانی آواز اور فارسی کانفیس لہج سناتو ذرامطین ہوئی۔

میں سید حبوفر صولت جنگ میرآتش توپ فائز شاہی کا غلام ہوں۔ مجھے م ہے کہ تم یک اپنے ولی نعت کی بے پایاں عبت کا پیغیام ہیٹی ووں اور اگر تم

عمر ہے دم ماہ اپنے دی سب ب ب انکار کرو تو برخنجر سینے میں آبار دوں یہ

" میں .... میں ماضر ہوں "

اس کے منہ سے بے ساخت نکلا۔

جعفرنے اپنی آستین سے رومال محالا اور لالہ کی انکھوں پر باندھے لگا۔

" مجه إين كور بين لين دو "

« انتظار کرو<sup>ی</sup>

بھر جعفرنے اپنا نقاب آبا را اور کرتا تخت کے کونے پر ڈوال دیا اور درجن بھڑ عوں کی روشنی میں ضواک صنعت کا تماشہ وکھنے لگا۔

جب لالدی آنکھیں کھلیں اوراس نے اپنے سامنے سید جعفر کو کھڑا یا یا آدنفر سے ابروسیٹ کر حقارت سے نگاہ کی اور بیباکی سے اکٹھ کر اپناکر تا پیننے تکی عیفر نے تریب بہنچ کر اپنا خبر جیکا یا۔اس نے خبرسے تیز نگاہ سے گھورا اور زہر میں بچھے کیجے میں بولی ۔ " میراتش صاحب ... اگرمیرے منہ سے ایک چیخ نکل کئی تو دروازے رکوم مد دُرتال مدس سے کہا ہے طاک بر ہے ۔ مدگ "

پر کھڑی ہوئی تلواریں آپ کے کوٹے اوا کر بھینک دیں گی ؟ اور دہ اسی طرح بے نیازی سے کھڑی ہوئی بالوں میں پھنے ہوئے جھالوں ،

کی زنجری سجعانے کمگی ۔ " لال میں اپنی جان برکھیل کرتم تک آیا ہوں ۔ عجھے نامراد نہ کرو۔ دوزانی

اور تمقاری دونوں کی زندگیاں برباد کر دوں گا ی<sup>ہ</sup> « توبر ۔ توبر <sup>س</sup>ی

اس نے اپنے ہونٹوں پرانگی دکھ لی ۔ " مجھے تومعات رکھتے ۔ اپنی البتہ بربادکر ہیجے ۔ آپ کے سرکی سمکی سے

نه کول گائ د کول گائ چار ساز ایسان ما سمی برارد شار ایسان

" ينتميس ايك باركيوم وقع ديتا بون مجه يجهنے كى كوشش كرو " "كنيز في الحال شاهِ بلندا قبال كوشمھنے كى كوشش كررى ہے .... اس

آپ .... اینا جار جار جرطائے .... اور دفعان ہوجائے "
جعفر نے اس کی الکھوں سے جنگاریاں نکلتے دکیویں تو یج چے جارجام جرجا

. Ki

دارا ابنے گھوڑے" فلکسیر" برسوار باغ مرزا کامراں برآیا ح قندھارکے قلع سے تعوڑے فاصلے برتھا اسواری کے جاروں طرف زرد کملیوں میں لیٹے ہوت یدگی اورسنته کفنیاں پہنے ، صوفی اور دروئی عجیب عبیب صور بین بنائے ہوئے

ما و اور عامل جلی رہے تھے۔ یہ دہ لوگ تھے جواپنی ما فوق الفطات طاقتوں کے

ملی پر فتح قند معارکی بشارت دے رہے تھے۔ دارا باغ کامراں کی فعیل کے

نیجے کھڑی ہوئی تو بوں کا سعائنہ کر رہا تھا۔ سامنے "فتح مبارک" نامی توسیب
کھڑی تھی جربینیا لیس سیرکا گول میں گئی تھی۔ اس کی نال پر کندہ تھا۔

ترب دارا شکوہ سنا ہجا اس می کند تندھا ر دا ویراں

تھوڑی دور بر"کشور کشا "تھی جربیس سیرکا دزنی گولہ او تی تھی۔ اس کے

ترب دار برا سے سند المات تھے جربیس سیرکا دزنی گولہ او تی تھی۔ اس کے

ترب دار برا سند سند سالم تنہ تھے جس کہ نام الکا کھنے اس کے اس کے

ترب دار برا سند سند سالم تنہ تھے جس کہ نام الکا کھنے اس کے سال

وید داداسوہ سی بہت می جو بتیس سیر کا دزنی گولہ ارتی تھی ۔ اس تھوڑی دور پر"کشور کشا "تھی جو بتیس سیر کا دزنی گولہ ارتی تھی ۔ اس میں جھین سیر کا گولہ جلتا تھا۔ ان توبوں کے علاوہ اور بہت سی جھیوٹی بڑی تو بیں فولادی ہاتھیوں کی طرح ادھرادھر کھڑی تھیں ۔ ان کا علہ اور فچروں کا انبوہ حقر نگاہ تک بھیلا ہوا تھا۔ دارا ان کے طاحظے کے بعد نشکر کی طرت چلا۔ تندھا ر کے مشرق میں شمال سے جنوب تک بھیلا ہوا بیکراں میدان خودوں ، بکتروں ، جھنڈوں ، گھوڑوں اور ہاتھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سالادان بھکر دارا کی بیشوا ئی کے مڑے جس کی سواری سے گرد می افظ دستوں کے تبجیلے سواروں کے بجا سادھوں ا

اور درونیٹوں ، ما لموں اورساحروں کا ہجوم تھا۔ دارا ان کے ملقے سے نکلا ۔ امراء کے سلام لئے اور گھوڑے پر کچے ھتے ہے حکم

ينا.

\* دروازہ بابا دبی کی تباہی مہابت خاں کے سپرد ہوئی '' سواری کے پاس کھڑے ہوتے مہابت خاں نے شکرانے میں کورنش ادا

" اوروازه وسی قرن کی بربادی برقلیح خال مامور سوت ،"

تىلىج خال ئےشكرگزارى ميں سرچمكايا -

\* دردازهٔ دبیس قرن اورخواجه خفرکے مابین کاعلاقہ حبیفرمیرآتش کو پاہوا یُ

" اور دروازهٔ خوام خضر پر میزخشی عبدانشر کا تقررکیا گیا " عبدانشرکم رتبهشخص تھا اور وبی عهد کا ذاتی میزخشی کھا۔ اس کے ناکھی گئی یہ عزّت افزائی افزاج شاہی کے نائ گرامی سرداروں اورطبیل المرتبت منصب او

كى بەعزى يىمول كى كى -

" حفری دروازے اور شوری دروازے کے درمیان قاسم خال میراکش افواج شاہی مقررکیا گیا ہے"

" اور خاص شوری دروازه مرزا راج ب سنگه کے نام مکھاگیا "

" لاكاه كامورج ميت رائ بنديل اور باتى فال كوعطا موا!"

" اور اخلاص فإل كوبرع جِهل زيز بر ماموركيا كيا اورخان كلال نجابت

خاں دوسرے حکم کا انتظار کریں !

جگیوں اور سامووں کے ہجوم میں گھوڑے برسوار داوا اس تاریخ ساز محامرے کے لئے فیصلہ کن اوکام صادر کر رہا تھا بیکن معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تھا ر مشکر کے امیروں کو مکم نمیں دے رہا ہے بلکہ سرمد کی خانقاہ میں مسئد بر کھڑا ہوا وجودیت کے موضوع پر خطبہ دے رہا ہے اور حاضرین دم نخود بیشے ہیں گھوڑوں کے مہمیز سواروں کے نیام اور ہا تھیوں کی سونڈوں میں لبٹی ہوئی زنجیوں کھنگ اٹھیں تو معلوم ہوتا جیسے سننے والوں نے بورے ادب اور احترام کے ساتھ کسی نازک شکتے تو معلوم ہوتا جیسے سننے والوں نے بورے ادب اور احترام کے ساتھ کسی نازک شکتے

پرداد دی موراس کے دماغ میں ایک بلجل ہی ہوئی تھی۔ دگ ویدی تبارت ابنداد
کے ترجے ، جرگیوں کے بجن اور ساحروں کے قول سب ایک دوسرے سے گڑ کھ
ہوگئے تھے۔ میب وہ ان جمیلوں سے دامن جھٹک کرنگاہ اٹھا آ ترسا ہے چرڈ کا
قلع نظا آناجس کے برج ب پر سعدا لشرخانی پرجم اگر رہے تھے۔ وہ جبخعلا کر ددسری
سمت نگاہ کرتا تو" اور نگ ذیب "کے چرب زبان امیروں کوظلِ سجانی کے حضوری
کھڑا ہوا دیکھتا۔ وہ یہ سب کچھ دکھے رہا تھا لیکن یہ طافظ کرنے سے قامر کھا کہ جموں
اور میدائٹر کوئیش ہوئی زیس خدمتیں منول آقبال کے محافظ سرداروں کے چروں
بر رینگتے ہوئے بجھوؤں کی طرح مودار مہوجی ہیں ۔ تھوڑے وقعے کے بعد مافرین
بر رینگتے ہوئے بجھوؤں کی طرح مودار مہوجی ہیں ۔ تھوڑے وقعے کے بعد مافرین
مرک منا برادے کے میر سامان " طافا خوان طاکہ بسنت کی مٹرک کی مفات
کم دیا گیا اور رستم خاس بھا در فیروز جنگ کو فران طاکہ بسنت کی مٹرک کی مفات
کے مام دیا گیا اور رستم خاس بھا کہ شا برادہ اپنے مقریین کے مبوسی باغ کا مراں کے
کھا تھا۔ کی طون جل دیا۔

دیمیے ہی دیکھے میلوں میں پھیلے ہوئ قلئ قنرهاری بھاڑوں کی طسرہ کھڑی ہوئی آئیں۔ ساوادن مورجا لوں کھڑی ہوئی آئیں۔ ساوادن مورجا لوں کے بنائے ، سزگیں کھودنے اور دحرہے قائم کرنے میں موٹ ہوگیا۔ دارا اپنی فید بارگاہ کی سرخ مسند پر بسیطا ظل سیائی اور بادشاہ بگی کو خطوط کھتا رہا ، حبا رہیں سنتا اور تربیطے کرتا رہا اور نا آزمودہ کارسلیان شکوہ دس ہزار فوج کورکا ب میں لئے محاصرے کے انتظا اس کی گرائی کرتا رہا۔

بعرملاً موا۔ ملے موس - برادوں من گوٹے ،سیاؤوں من بارود مرف ہوگی۔ ان گنت تفتکوں اور لا تعداد کما نوں کی گولیوں اور تیروں کی قلع پر بارش کردی گئی۔ لیکن وہ چٹان کی طرح قائم رہا ۔ دشمن کے گولوں ، پتھروں بارود کے صندوقوں اور

کھونتے ہوئے تیل کی دھاروں کے ساون بھادوں برستے رہے اور کھلے آسان ہے نیچے ہزاروں سیامی کھیت رہے ۔ بہاڑی سی دیواروں کی مفاظت میں کھرا ر شمن كا محفوظ توب خاد مرام كي على كرنار إ . دن دات ميلت بوك قندها رى كارخاني آتش خانوں كے نقصان كى تلائى كرتے رہے ۔ ايك سيد سالاداكرما برکھیل کر میخاد کرتا تو دوسرااس خوت سے کوفتے کا سہ ارقبیب کے سرند بسندھ ماے اعظام کردیے کے منصر بناتا اور کامیاب ہوتا۔ تندها دینگ کی آگ ہیں جل رہا تھا لیکن زندگی اپنے میمو لے تھو کے معرلات کی انجام دہی میں معروت تھی ۔ ایک شہر قندهار کے اندر آباد تھا۔ ادر دوسرااس کے باہرشمال سے جنوب تک آیکھنی ہوئی کمان کی طرح کھیلا ہواتھا۔ ادنی شامیانے ، مخلیں بارگاہی اور زربفت کے مملیرے رنگ برنگے جگے کا تے محلوں کی طرح کھڑے تھے جن کے کلسوں پرطوغ وعلم ونشان اڑیے تع ، نِقارے گرج رہے تھے اور نوبتیں بج رہی تھیں سکروں ہاتھی اور ہزاروں گھوڑے لاتعداد تجروں اورسیا ہیوں کی طرح آسی یا کھریں پہنے موسم كى الموارى كھارى كى دىمانى دىمانى آبادى كانى يىدىكىل كيا تھا۔ ووص كسان ادر جرداس اور غريب تاجر بقيرس برياب اورصبس اور آدادنش کی چھوٹی چیوٹی جیزیں بیمنے لاتے تین مین ماہ کی بیٹیگی دوگنی تنخوا ہوں سے سکتاتی جیبوں سے من جا ہاسودا کرتے اور جنگ کو دعادیتے جس نے ان کی تجارت کومیکا دیا تھا۔ لاجاد اور میکار آ دی شکری ملازمت کرلیتے ۔ جھوٹے سیخے تھتے ساتے ،ٹوٹے مو في كاتے مو في مو في كام كرك اپنے بيٹ كا دوز في كو تے -ایک شام جب جعفر مورج س براتش باری کرکے واپس آیا تو اورنگ زیب كخفيه قاصديني مدك - المقى وه ان كورخصت بى كرر بالتقاكر منرن دولوره

درونیوں کو پیشیں کیا مجعفو دیر تک عنبراور نقیروں سے باتیں کر تارہا ۔ پیفرل کیا پوستین پرطلائی کمر بند با ندھ کر بڑا تو خبر لکایا اور دونوں پوڑھوں کو ساتھ کے کہ کھوڑے پرسوار ہوا اور باغ کامران میں اتر بڑا ۔ داراسفید نملیں پردوں کے پیمجھے مسند سے لگا بیٹھا تھا اور جھتر سال سے اس کی تازہ نظم سن رہا تھا اور داد ہے رہا تھا ۔ جعفے کورنٹ اداکر کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا ۔ شعروا دب کا عائق خہزادہ جب اپنا مقردہ ادر موجودہ وقت عالموں ، ادبیوں اور شاعودں کی صحبت میں گزار جیکا توجعفے کی طون متوجر ہوا ۔

جعفرنے گزارش کی۔

" کابل سے ایک درولیش ماخر ہوا ہے جس کو حفرت میاں میرسے نسبت ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسے تسخیر جن اور فن تکسیر میں کمال حاصل ہے ۔وہ دِخمن کے مقابلے کی شدّت سے واقعت ہے اور التاس کرتا ہے کہ اگرا سے حکم دیا جائے تو قندھار الٹھا کرصاصب مالم کے قدموں میں ڈال دسے "

داراکے اشارے بڑایک بیرمرد اندر لا پاگیا جرسیاہ کملی میں بیٹا ہوا تھا ہم کا ایک ایک بال برت کے گالوں کی طرح سفید تھا۔ انکھوں سے جلال اور چرے سے اقبال ٹیک رہا تھا۔ شا ہزادے نے سلام کا جراب دیا۔ اسے اپنے پاس بھا یا اور بوفر کے قول کی تائید جاہی ۔ فقیر نے دونوں ہاتھ زانوؤں پر بھیسلائے نیم باز انکھوں سے بارگاہ کی جھت کی طون دیکھا جرفانوسوں کی کھکشاں سے روشن تھی اور فرشوں کی کی اواز میں بولا۔

گذشتہ جسے کو صفرت (میاں بیر) نے خواب میں کم دیاکہ میں قند معارجا دّ ں صاحب عالم کی خدمت میں حا ضری دوں اور مرد کی بیٹیں کش کروں ۔ آپ کا نشکر قندا کی فوج ں سے ہنیں جا توں سے لار ہاہے اور ناکام ہور ہاہے ۔ جنّا توں سے جنّا ت

روكة بي يا قرآن ياك كي آيتي "

تقویلی دیرسکوت ر با - دا دا سرحهکا س محبّا ر با - درولیش پیفرخودکلانی

کے سے انداز میں بولا۔

ے اسر ریں برما۔ اگرصا صب عالم" لولیا ن نشکر" میں سے ایک لولی عنایت کریں اور کھی مالان ذاہم زائیں تومیں اس جن کی نذر حیاها ؤرجس کے قیصے میں قندهارہے ادرصاحب عالم کے دخل میں ہے آؤں "

شا ہزادے کی انگلیاں اس طرح میولدار سے صلی رہیں۔

وحم نے کس لوتی کا انتخاب کیا ؟"

د صاحب عالم جن كابتلايا بواحليه خدمت ما بي ميں بيش كردوں گاادار

صاحب عالم اس کی تلاش فراکر غلام کے والے کردیں گئے یا۔ دادا جس کے لئے میاں میرکی نسبت ولایت کی سند تھی جس نے عربیم جو جھوط بولنے کا اڑ کا برکیا تھا جس نے اسی ہم میں بڑے بڑے سادھوؤں سنتوں اور عالموں اور سامروں کی عاجزی دیکھ کی تھی سمرکابوں کی ساری دِ ما میں اور پیشین گوئیاں بریکا راور غلط ثابت ہو مکی تھیں حس کے دل یر لکھا ہوا تھا کہ تندھاری فتح سے سنددستان میں اُسے جووقار حاصل ہوگا وہ اورنگ نازیب کو تخنت طاؤس سے اور دورکردے گا۔ اس مجولے دارا نے ایک معصوم نیچے کی طرح فقر کو پر بقین نگاہوں سے دیکھا اور لولی کا علیہ دریا نت کیا۔

‹ صاحب ِ مالم اس لولی کا قد نکلتا ہوا جسم کسی قدرگول ، دنگت سرخی مائل' پیم سفيد آنگھيں سياه ،ابردمهين اورخدار،سينه ٺربه اور ببند، سرين بھاري إلة اور باوں سب ہیں، اس کا نام ل سے شروع ہوتا ہے۔ داسنے التھ کی بیلی الگی پرستہ ہے۔ بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی پڑیل ہے اور گردن پرلہسن آواز میں کھنے اور رقص میں سح ہے "

"كچەمشىكى عنبرادرزعفران "

« ایسا مقام جال انسا نول کاگذرنه مور مجھے اس «لوبی» کے ساتھ عطا س اوراتظار فرایا جائے کریردہ عیب سے کیا مودار ہوتا ہے "

" انتظاری مدت یا

« اگر جالیس دن کی مرت میں قندھار کو قدموں میں نه ڈال دوں تو گردن اڈادی جائے ہ

دارانے اپنے معتبر ندیم اور امیر حبفر کوسوالیہ نگاہ سے نگاہ سے دیکھا اِس

نے دست بستہ گذارش کی " غلام درولیش کا ضامن ہے " تلوہ بسنت کے نوبت خانے کے داہنی طوٹ کشادہ میدان کے قلب میں قد آدم وسیع و ولین جوزے کے جاروں طرف سنگ سرخ کی ایک نیزے سے بلند دارارتقی اس کے طلقے میں مورے ستھر کا مضبوط برئے تھا۔ جا ان علی ا کااید دستیقیم تھا۔ وہ عادت اس وقت فالی کی گئ اور قیام کے سامان سے

دوبیروات با فی تھی جب لالے دروازے مروستک ہوئی۔اس نے آگھ كهدنى - مرط في شمع حل رميمقى اور درواز بر رتفيكيان دى جارى تيس -

"کي ہے ہ" " دروازہ کھولو <u>"</u>

اس ہے گرم جادر جسم برلبیٹی اور دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا عنبر کے ساتھ ساتھ سیاہ بوشن سلے سیا ہیوں کا ایک دستہ اندر آیا اور لالہ بر

واکوؤں کی طرح مجمیط برلحا۔ ایک قوی سکیل سیاسی نے اسے بے سب کرکے اپنی پیچھ پرلادلیا اور برج میں بہنی دیا۔ اور مصار کے جاروں طرف تلواری کھوٹی

ہوگئیں۔

برج کا آئن دروازه اندرے بند تھا۔ سارے فرش پرسیاه نمده بھیا تھا۔ دیوارے لگے تخت ر مرے کے گرت برلالہ بیٹی ہوئی تھی ۔ اس کے ہا تھ بشت ير بنده سے دول بول بادر سے شك مرمري سفيد برجان نيزون کے برابر اُدنی شمعوں کی تیز روشنی میں نظر آرہی تھیں ۔ چک رہی تھیں ۔ جعفر اینے ہتھیار آبار رہا تھا۔ درویش نے سٹرتی کونے سے بندہ اٹھا دیا اور ایک زبگ آلود قلار کھ کو زور کرنے لگا حبفرنے کنکھوں سے اسے معیبت میں دکھا تولیک کرفلا برجینین لیا اور بوری طاقت سے کھینی توسیھری ایک سل المقرآئی۔ جعفرنے اسے زمین بررکھ دیا اور دوسری سل مکو کر العظ دی اور جرت سے الكهير كفول دير وسأمف سرتها نظر آرمي تفي وجفرف إيك طاق ساتم الٹھا لی روشن کی اور سطرصیاں دی<u>کھنے ل</u>گا ۔ دُرونیش نے ایک آنگیمٹی میں عنیر سلگا دیا ۔اس کا سفیدخوشبر دار دھواں سارے برج میں بھرگیا ۔ حبفرنے سمع المقابي اوروه مطرها سط كرف لكا . لوب كا دروازه كراه كركهل كما . وه دونوں ایک لمبے چراے کرے میں کوے تھے حس کی دلواریں مرصورت اور فرش کھردرا تقا۔ سیاہ تکوی کے تخت، زرد حراب کے گدے اوڑھے دلواروں سے لگے

بھیے تھے ۔ بھری جیوٹی طری تیائیاں إدھرادھ پرطی تھیں۔ طاقوں میں جھاق، شمعیں ، عود دان ، انگیٹھیاں، کو کئے ، نمک اورختک میوے ڈھیر تھے کونوں میں تفنگیں ، سیسے کے کڑوے ، بارود کے ڈبّے ، طواری ، گرز، کمانیں ، نیز ادر تیر رہا ہے تھے ۔ درویش نے دھیرے سے کہا «لوی کو بیاں لے آؤ " ادراس کی آوازگی گونج بھیانک معلوم ہوئی۔

روری وی میات در ارسی ایس ایس میلاگیا اور لالد کے باتھ کھل گئے تب جعفرنے شریر آواز میں کہا۔ جعفرنے شریر آواز میں کہا۔

الله ... يه آخرى كرفش م ... اس كه بعد كلا كفون كراس ته فات مين حقور دول كايد

یں پر دروں ہ ۔

لالہ نے عمیور سیردگی سے جعفر کو دیکھا اور ہونٹوں برقفل ڈالے کھڑی رہی۔
جعفری ارزقی حلتی انگلیاں اس کے ننگے بازوؤں کے ننفے کا نیتے صندلیں ستونوں
بر لرزتی رہیں ۔ میڑھیوں پر آہٹ ہوئی ۔ لالہ پرستین میں سمط کمئی ۔ فقرا کی کھاری
دمکہتی ہوئی انگلیمٹی انٹھا کے اندرا آیا اور جعفر کو مخاطب کرکے آہستہ سے بولا۔

« تم دونوں آ دام کرو .... انجمی ایک پر دات باتی ہے ۔... دروا زہ
کھول دو۔ میں اپنے انظام سے فراغت کرلوں "

" دروازه ٢٠

" ہاں یہ کیا ہے ؟" اس نے سغر بی دیوار کی طرف اشارہ کیا جشمع کی روشنی میں غورسے دیکھنے پر نظراً گیا ۔ حبفر نے سبخفر کے دروازے میں گئے ہوئے انہی کڑے کو تحقینے کر دروازہ کھول دیا۔ نقیرانی شمع بر دوسرے ہاتھ کی شھیلی کا سایہ کئے دروازے میں داخل ہوگیا ۔ جعفرنے اسے کھینچ کر کھر بند کر دیا۔ اس کا ذہن کچھ سو جنے کی کوشش کرنے لگا۔ لین سامنے لالکھڑی ہوئی تھی۔ لالہ .... لالہ رخ .... کالہ بدن۔
دن بھری جبمانی تھکن اور تین بیردات کے ذہنی تشنج سے چرد جفر جب
لادی عبریں زلفوں میں منعہ ڈھانپ کرسویا تومعلوم نہیں کب انکھ کھی ۔ لیکن
جب انکھ کھی توجودہ طبق روشن ہوگئے ۔ تخت کے سامنے درولیش چار مسلح
دیوقا مت سیا ہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیا ہی پانچوں ہتھیا دلگا ہے بھوتوں
کے مانند اسے گھور رہے تھے۔ وہ اجھل کر بیچھ گیا اور لالہ کو کمبل میں جھیا کہ
پاگلوں کی طرح ان کو دیکھنے لگا۔

" كَفِرَاوَ نَهْي ... محراب خان في مقارى بينتوا ألى كوميجاس "

" محراب خال ؟"

" ہاں .... تندمعاد کے قلعہ دار محراب خاں " پھر اس کی آنکھوں پریٹیاں باندھ دی گئیں اور پاکھ درولیش نے کھام

پھراس کا مھوں پر بیاں بائدھ دی سیں اور ہا تھ دوریس سے تھا )

سے الاکوسوا مجھوڑکہ رہ اندھوں کی طرح جلنے پر عبور ہوگیا۔ بھراس کے تھول میں خوشبو میں اور یا وُں قالینوں میں دھنس گئے۔
بیٹیاں کھوٹی گئیں۔ صدرل کے تحنت پر محراب فال بیٹھا ہوا تھا سفید چرے بیر مہندی سے دنگی ہوئی واڑھی اور تیزنیل انکھیں اور بھاری کھرمیں جراؤ خبو ،
سب بھنے بینے کر کہ رہے تھے کہتم محراب فال کے سامنے ہو۔ اس نے کورنش سب بھنے بیٹھا کہتم محراب فال سے سامنے اور تین اور تھا دیا اور تمکنت سے بولا۔
اداکی ۔ محراب فال سخت سے المھا۔ آس کے کندھے پر اپنا وزنی ہا تھ رکھ دیا اور تمکنت سے بولا۔
اور شخت کے را بر رکھی ہوئی ہاتھی دانت کی کرسی پر سمھا دیا اور تمکنت سے بولا۔
میر تو ہو صاحب اور کہ بیندا تبال کے ذاتی تو یہ فانے کے وہ میرا تشریب

" م توہوها خزادہ بندائیاں سے دای توب عاسے۔ نے قندھار کو دوزغ بنا دیاہے "

جعفرسوج ر ما تفاكه يه تعريف سه يا فرد جرم -

" نوجوان ... ہم بمقاری شجاعت کی دار دیتے ہیں اور تم ہے، سیر حجفر صولت جنگ ، سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں .... لکین تم ضروریات سے فارغ ہولو" اس نے تالی بجائی اور دوماہ بیکر اور ستارہ لباس کینزیں اندر آکر حکم کا انتظار کرنے لگیں ۔ محراب فاں نے ان کی طون دیکھے بغیر حکم دیا۔

" ہمارے مهان اور دوست مرزاسید جعفر صولت جنگ کی خدمت میں اور

ادر سرحكم ي عميل كرو " ں ۔ں رر۔ کنیزوں نے سرخم کئے اور ایٹے قدموں جلنے لگیں۔فان نے کھڑے ہوکر اورکسی قدرخم ہوکر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا ۔ جعفر کنیزوں کے ساتھ جِلنے لگا۔ خوشبوداریانی سے لبریز مرمرس وض مین خسل کرکے وہ ما ہر تکلا توشعلہ برن كنيزوں نے سات رقوم جا مرسے آواستہ ہفت پارچ فلعت بيش كى -مرصع ستھیار کرے لگائے سلیس برتنوں میں میوے اور مشروبات بہش کئے۔ جب وہ محراب فاں کے دولت فانے کی طرف حیلا توسمعیں دوشن ہونے لگی تھیں اور فانوس مكلكانے لكے تھے۔ سنگ مرمرى الستركار اور جھالوں سے آراستہ ا بیان میں آبنوسی تخت ،اصفهانی قالین پر زر دوزمسندِ لگائے محراب فار بیٹھا تقا حِعفر كودكيفة بي ذراسا الطااوراي إس بطاليا ـ گداز قالينو ريم دائرے میں کھری ہوئی کینزیں موکت میں آگئیں کیسی کنیزنے دھیے سروں میں حافظ کی غزل حصيردي اور آسسته آست رقص مونے لگا - ايك كنيز حقوم حقوم كولتي بوتي آئی ادراینی سفیدنگی کرسے مرامی آبادی ۔ بیالد بھرکر پہلے محاب خاں کومیشیں کیا اور کا رسی انکھوں سے جعفر کو دکھی رہی ۔ جعفر جواس کے بدن کے بیج وخم میں کھویا ہوا تھا اپنی ناک کے پاس بیالہ دیکھ کرج نک پڑا اور قبول کیا محراب خال رقص ومرور سے بے نیاز اسی طرح بیالہ لئے بنیکھا تھا ۔ بھرفان نے إلتھ بندكیا

ایوان کینزوں سے خالی موگیا محراب نے اس کے با زویر ہائھ رکھ دیا۔ \* وطن کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی سعادت اور دین کی سہتے بڑی عیادت ہے یہ

جعفرخاموش رہا۔

" مغل تشکر کے سروادان عظام میں سے صرف ایک عبیل الشان امیر ایسائے جو اگر ہماری معاونت کرے توہم ایران کو اس مظیم مصیبت سے نجآ ولانے میں کا میاب ہوجائیں .... اور اس امیر کا نام ہے مرزا جعفر صولت جنگ ہے جعفر نے زبان نہ کھوئی ۔

" آپ کو داراکی سرکارسے جننواہ متی ہے ہم اس کی دوگئی اداکریں گے اور ایک سال کی نور آاداکریں گے اور ایک سال کی نور آاداکریں گے اور اس کے عوض میں ہم موت یہ چاہتے ہیں کہ مغل توب فار ہم کو کم از کم چالیس دن کی مہلت دے دے و چالیس دن کی فارش رہے تاکہ زمین دوزراستوں سے ہماری کمک آسکے۔ اور زخمی توب فانے کی مرمت کی جاسکے ؟

"لكن يه مارك اختيار مي نبيس ب "

یں ہے ہوئے بارے اسیوری ہیں ہے ۔
جعفرنے بڑے کرب سے جاب دیا ۔ محاب خاس نے اس کا با ذر کیوالیا۔
انگھوں میں انگھیں ڈال کرمضبوط لبع میں ایک ایک لفظ پر ندور دے کر کھنے لگا۔
"ایپ کے افتیار میں ہے .... آپ تلاشکی، عقدہ کشا، فتح مبارک،
کشور کشا اور کرو تھ بخری نا می تو بوں کی خوابی کا بہا نہ کرکے خاموش کر سکتے ہیں۔
ماہر گولدا ندا زوں کو معتوب کر سکتے ہیں ۔ ہوائی تو بوں کے آزمودہ کارتو بچیوں کی
جگر نا تجرب کارتو بچیوں کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ جاہیں توبارود سکے ذخیرے ضایع
کے جاسکتے ہیں۔ آپ جاہیں تومغل لشکر کو محاصرہ اسٹھا لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے!

صے آخری جلہ کہتے کہتے وہ چھلک گیا۔ « لاله .... وه توسع بى آپ كى .... اس كے علاوه قندهارى بركينز کے پر ملال کی جاتی ہے... آپ کی خدمت پر مامور کی جاتی ہے ؛ محاب خاں اس کی لیشت سے سندلگا کرانظاگیا اور ایوان جگرگاتے حبور ہے جھلکنے لگا جسین دجمل جم باس کی بے جاتھت التھائے ہوئے ہولناک اداؤں سے سیردگی کا افلارکہ کے شوق کے سندرمیں ڈوب جانے برآبادہ کرتے ہوتے اس نے آردگر در قص کرنے لگے امتارلانے لگے کیسی نے رہاب اکھالیا۔ سی نے یا زوؤں کے خبر میکا کر گھنگھ وجھ طردیے ،کسی نے باقوت کے شہتوت اس کے ہونٹوں کے سامنے کر دیئے۔ کوئی اس کے تخت کے سامنے آنکھوں کے سالے خابی کرنے لگی۔ اور دہ اسی طرح مبیٹھارہا۔ دالاشکوہ کی خدمت خواج سرابسنت کی خون میکاتی تلوار کھینچے ہوئے اس کے سامنے آئی اور کریے ہاتھ رکھ کرفیظ سے ویکھنے لگی اور" غدار" کا خطاب دے کر تلوا علم کردی ۔ اس نے بہلو مدل لیا ۔ کھیر اصفهان آنکھوں کے سامنے ناجے لگا۔صاف ستھری میھریلی موکیس کیلیے گنیدوں چوکورمینا دوں اور اسپینی محابوں کی سرخ وسسیاہ عارتمیں گل چرہ کنیزوں ، فرشت صورت غلاموں ، عواتی گھوٹوں ،معری رہٹیم اور سندی کمخواب کے لباسوں سے مِكْكاتِ بازاروں كى رونق ياد آئى قصر شاہى كى شوكت ، كمشدہ ال باب كى محبت ، بہنوں کی لگا وطے اور تھا ئیوں کی رفاقت ایک ایک چیز اس کے ماسینے آ کر کھڑی ہوئی اور امان کی بھیک مانگے لگی گر حیف بیٹھارہا۔ بھیرسی نے بیٹکا يكو كيفيني ليا. دارا شكوه ساسف كوا كقا - داراشكوه .... ولى عهد سلطنت -اس کی آنگھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور چیرہ فصنب سے سرخ کھا۔ ٹالی بجتے ہی موت سے زیا دہ بھیا کے جلّاد دونوں ہا تھوں میں جمد صوار کھاتے ہوے سامنے

کیا اور لال لال آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دارائی ابروڈں کوجنیش ہوئی اور جدهراس كرررا كله كيا .... كير .... كيورجي ايك طرت يرده الملاا اورنگ زیب آگیا۔ اورنگ زیب مائم دکن .... اتے ہی جلّاد کا جرهرسونے کا باربن کراس کے لکے میں جگرگانے لگا۔ اس نے گردن محملالی اور اس کے رخسارسی کے لبوں کے لمس سے لرز گئے ۔ اس نے پوری آنکھیں کھول دیں ۔ تو جسے لالمسكرادى ـ اس كے جسم سے لاله كى خصوص خوشبرالطربى تقى ـ اس نے لانکھیں بندرلیں اور کھڑا ہوگیا کسی نے اپنے سفید عرباں با زواس کی گردن میں اس نے چیکے سے بازوؤں کو اپنی گردن سے آنا ردیا۔ اس کی کمریر آہستہ سے تھیکی دی اور دروازے کی طوت بڑھا کینزیں اپنے صلقے میں لئے ہوسے دومرے ایوان میں ائیں ۔ صب کے وسط میں تختوں کی تطار لگی تھی ۔ جمراب کے دسترخوان مرحیا ندی کی لاتعداد تا بوں میں انواع واقسام کی نعمیس میں تقیں ایک خوان میں تازہ کھیل ٹوھیر تھے ۔ ایک طوٹ سے خان آگیا تسفیق میز بان کی طرح مے جاکہ اس کے ہاتھ دھلرائے۔ اپنے برابر سطایا۔ خود قابیں المھاالھا كراس كے سامنے لكائيں كوشے ميں بيٹى ہوئى ايك كنيز مام سروں ميں ارغوں بجاتی ربی راحبی کھانا نبتم نہیں ہوا تھا کہ جیسے اسمان پر کر بجتے ہوت یا دل زمین پرگر بڑے ۔ جیسے ساون بھادوں کی کوئمتی بجبیاں ایک سائھ جسے ہوکر قلع ير توف روي ـ جيب وازار اكيا ـ محراب خال اس سے رفصت لئے ہوئے بغیر باہر

بكلامغل توب فارد قيامت وهاك بوك كقا محاب فال كر وأنشى مكانات

شینے کے خوانوں کی طرح چورچور ہوگئے۔ یکاس پکیاس بیرکے گؤلے اولے کی طرح برس میکے تو پتہ میلاکہ کتنے ہی دوشناس سیابی اور سروارشکار کئے ہوئے ما نوروں کی طرح مردہ یڑے تھے۔ بارود بنانے والے اور تومیں ڈھالنے والے کارفانے ذیروزہ ہوگئے۔ عراب کی مہندی سے دنگی ہوئی صین واڑھی خوت سے محصا تک بوگئ صبے داڑھی عون میں نہاگئی ہو۔ وہ اس کے قریب کھڑا رہا۔ الدواس كى برحاس آوازے احكام سنتارہا - بھر جاندى كا ايك خوان سامنے لايا گیا۔ خا**ن نے اپنے ا**کھ سے اشرفیوں کی تھیلی جعفر کے سامنے رکھ دی اور تلواہ المرس بانده دی حفرن اینا جائزه لیا کیمدنه طاتو داداشکوه کی خشی برئی انگرهی فان کی نذر کردی ۔ بیسلے فلاموں نے اس کی انکھوں بر می یا ندھ دی اوروہ ته خانے میں داخل موتے ہی وہ چرت زدہ ره گیا۔ دیواروں پروسائے روی کے دیواریش منگے ہوئے کے اکا شانی اطلس کے محصت بوش سے نیے نقی ک فانوس جگرگا رہے تھے ۔ فرش پرمعری قالین بچھے تھے ۔ تحنت .... زرکارتخت پیشوں اور زر دوزمسندوں سے سبح ہوسے دولھا بنے بیٹھے تھے ۔ جا ندی کا میٹھ میں بخورات سلگ رسی تقیں ۔ اور لاله رئیٹییں ازار اور ایرانی تبالینے دراز تھی۔ اکیے کنیزاس کے بالوں کوعود کے دھومئیں سے بسارہی تھی۔ اسے دیمیھتے ہی کنیز سلام کرے دروازے میں غوب ہوگئے ۔اس نے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔

اور لالہ کے کھلے ہوئے ہے می حسن میں کھوگیا۔ دارا شکوہ چاندی کے تخت پر بیٹھا ہوا جمع البحرین کے کتابت کئے ہوئے اوراق بڑھ رہا تھا۔خواج سرابسنت طلائی کشتی میں دوسرا جز لئے کھڑا تھا جہے ایک ہاتھ میں قلم دان اور دوسرے میں قلم کمڑے ہوئے تھا جوعقاب کے پُرکی کلنی لگائے ہوئے مقا معفونے تخت کے سامنے کھڑے ہوکر کورنش اداکی۔ وار تخلیے کا افارہ کیا ۔

" متحارے درونش كاكيا مال بے ؟"

" وه علی بڑھ رہے ہیں صاحب عالم .... اور بندہ ورگاہ دودن سے ان کی فاموش صفوری کی مزا بھگت رہاہے۔ آج بڑی شکل سے مجرے کی اجازت ملے محاضرہ ابول !

" ہمارا خیال ہے کہ وہ اپنے ال میں اور شدّت سے شنول ہوجائیں!" " صاحب مآلم میری گذارش ہے ...!

دادا نے تابی بی دی ۔

بسنت تعظم دے کو کھڑا ہوگیا۔

" ما بدولت سوار موں سے .... سرداران بشکر کو حکم بینی یا جائے کہ باب

کامرانی" پرحاصر ہوں " اور دارا کھڑا ہوگیا ۔ حبفرتسکیم کرمے باہر نکل آیا ۔ باغ کامران کے داخلے " باب کامرانی" کی محراب میں کھڑے ہوئے امروں

نے داراکی سواری دکھے کر محرا اداکیا ۔ میدان میں سید سالاروں کے ذاتی رسالوں کے گھوڑے آئی یا کھوٹے ان کی لگا میں کڑے جانے کے گھوڑے آئی یا کھوٹے ہا کہ سے کا میں کڑے جانے

مع موارم ائي ۽ هري يهي ۽ ون بهت رہے ہے . او موار مرس پاؤں مک ابجي ہے خاموش کھرے تھے۔

دادا فے مہابت خان کی طوت کاہ کی ۔ فان نے ہا تھ با ندھ کرگزارش کی ۔
" ہمادی آتش بازی نے جشن کے کارخائے خادت کردیئے ہیں ۔ مبوس شاہان کا خرد پانے ہیں ای مارتی وزیر ہو مکی ہیں ۔ خلام کی دائے ہے کہ عقدہ کشا" اور حزب عزدائیل دومری تو یوں کے ایک دستے کے ساتھ دروازہ بابادی کی جائے توامید ہے کہ دروازہ بابادی ۔
پرلگا دی جائیں اور چند گھنے مسلسل کولہ بادی کی جائے توامید ہے کہ دروازے

كوصدمه بننج كا اور دخمن بهارى الواركانسكا وبوكا " راج مرزا جسنگه نے وض کیا۔ " خندق عبور کر بی ہے اور دوہزار راجیوت دیوار کے نیے بینیا دیے ہیں۔ اگر ترب فانے کی مرد حاصل ہوجات اور برج سے آگ کی برکھا تھوجات تو كمندول كي ذريع اينانشكر فلع مين آماردون - دارا فاموش مع سنتا ما-کھ سیہ سالاروں کوسواری کا حکم دیا ۔ ان کوعقب میں لے کرتمام مورجوں کا معائد کی اور حکم دیا کرتمام طری تولیس دردازه با با ولی اور "برج آب دزد"م لگادی جائیں ۔ ادراس وقت تک آتش باری موتی رہے جب یک وخمن کی مرا نعت ختم نه بوجائ تاكه را جوت كمندِون كا استعال كرسكيس - واراايي باركافه کی طریت مراکیا . مهابت خان اور مرزارام کھوڑے الواکر توبوں کی نشست کے من مقامات کا انتخاب کرنے ملے وجگر مناسب خیال کی ماتی وہاں ایک نیزہ كالرديا جاما مغرب كے وقت تك ايك ايك توب كى تشست كا تعين كرديا كيا-حیوتی جید فی شعلوں کے مگنووں کی روشنی میں ہوائی توبیں اپنی یوانی مبلوں ہے اکھاڑکرنے مقا بات پرنصب کی جانے نگیں ۔ بڑی توبیوں کی حرکمت سکے لي صبح كا أتظاركيا جان كا-

ادھ مورج کی ہیلی کرن نے سرخ بادگاہ کے زرّیں کلس کوسلام کیا اورادھر ہزاروں مجرا درسیاہی فولاد کے ہاتھیوں جسی توبوں کو اونچے واستوں سے گزاد کرنے مقالمات تک ہینی نے کی سرتوڈ کوشش کرنے نگے ۔میدانِ جنگ تک جو شور دخل کا آشنا ہوتا ہے ، اس کہ ام سے دہل المفاد ایک ہیر دات گئے تک یہ مہنگامہ جاری رہا ۔ صبح ہوتے ہی دار اسوار ہوا ۔ مردا دا و جسکھ کے مورچوں کا معائنہ کر کے ہوائی تریوں کی نشست دکھی اور دا ددی ۔ کھر "دروازہ بایا دنی" یہ گیا ۔ جہات خاں نے پہاڑی کے چھو ہے چھوٹے طیکوں پرج ٹری بڑی سات توہیں لگا کردھی تھیں اکفیس ملا خط کیا ۔ تو پچیوں کو النعام اور مرداروں کو خلعت عطا سے جانے کا حکم دیا اور خان کا منصوب س کہ دالیس ہوا۔ بارگاہ براترتے ہی بینڈ توں اور نقیروں کو یا در قاد ما در مرکزی حلے کے لئے مبارک ساعت کا حکم دیا اور قند معاریر مرکزی حلے کے لئے مبارک ساعت کا حکم دیا ۔ ساتھ ہی سید جعفری طلبی کا حکم ہوا ۔

یا کہ بال میں موتی بروٹ ، انگ انگ میں زیر گوندھ لالہ نیلے قالین بر استہ استہ دف کر رہی تھی جیسے شاہجال کا فاص بجوہ مبنا پر ڈول رہا ہو۔ ایک کنیز ستار سے مبھی تھی ۔ جیسے نئی اں اپنی گو دمیں کھڑے ہوئے کچوم دہ ہوت سرخ وسفید حجفہ جھوٹی مجھوٹی مجھوٹی مونچھوں کو بھوکے ڈنگ بنائ ایرانی خمل کا جامہ بہنے ، مونیوں کے تکھے لگائے ۔ مندیل پر مرضع کلنی ہجائے دارا شکوہ کی طرح مسندسے لگا گلاب کا بھول سو گھر رہا تھا۔ اور لالا کے المریکے موت بے بنا ہ جسم کے ایک ایک زادیے اور ایک ایک آن کو عربھر کے لئے اپنی آنکھوں میں قید کر لمینا جا ہتا تھا کہ ایک کنیز ادب سے مبلتی ہوئی اس کے پاس آنک اور کان کے پاس ہونے لاکہ آ ہستہ سے بولی ۔

ر آپ کو در بار میں یا دُکیا گیا ہے یہ من و شریال میں تا ایک تاریخ ہی میں رطی تنا ایک نامیسی کے

جعفر شہزادگان والا تبازگی تمکنت سے المھا۔ تلوار کا زاویہ درست کیا اور میٹی مٹی نگا ہوں سے لالہ کو د کلیتا ہوا کنیز کے ساتھ نگل گیا۔ مرید میں مزن مزید مدیل ایس میں منا کئی کے سور رامار ریشامہ د

محلِب خاں تخنت پر مبرٹھا تھا۔ داسنے بائیں کرسیوں پر امرائے نشکر موج

کھے۔ خان نے تخت سے اکھ کہ بیٹیوائی کی اور ایک سیس کرسی پر بخفادیا غلام کی ایک قطار چاندی کی شخصادیا غلام کی ایک قطار چاندی کی کشتیاں اکھائے حافر ہوئی ۔ محراب خاں مجھ تخت سے نیچے اترا۔ ایک شخص کو بوسہ دیا۔ اپنے سریک بلند کیا اور غلام کے ہاتھوں پر دکھ کر سرویش اکھایا کشتی میں ایک تلوار دکھی تھی ۔ محراب خال نے دونوں ہاتھوں سے وہ تلوار اکھائی ۔ ایک امیر نے آگے بڑھ کر جعفر کی کمرفیاں کر دی محراب خاس نے اپنے ہاتھوں پر دکھی ہوئی تلواد کو بوسہ دیا اور جعفر کی کمریس باندھ دی اور کوئے دار آواز میں بولا۔

« دربار ایران سے عطا کیا گیا خطاب میرزانی اور تمینیرشا ہزادگ مبارک

" אכי"

اور ایک طلائی حاشیے کا پر دار کشتی سے اکھاکر حبفر کے سربر رکھ دیا۔ جے اس کے ہاتھوں نے سنبھال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ غلاموں کی قطار نے کشتیاں اپنے سروں پر اکھالیں۔ امیروں کے رخصت ہونے پر تحراب خاں نے "فرزندار مجند" کو اپنے پاس سطالیا۔ اور دیر تک سرگوسٹیاں ہوتی رہیں۔

رہا۔ بھر حدائ کی نیری نے لبالب بھرے ہوئے آ فرش کی لڈت سے مخطوط ہوتا رہا۔ بھر حدائ کی نیری نسکا تینی سن کر برج کے باہر نکل گیا۔ عبر نے تسلیم کے
لئے جھکتے ہوئے عوض کیا کہ سرکار سے طلبی آئی ہے۔ وہ بھا گئے۔ پر کھڑے
ہوئے گھوڑ دور میں سے آیک گھوڑ ہے پر سواد ہوا اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔
دارا سفید جانے پر سیاہ نیم آسین پہنے ، کانوں کے اور کیسیو اور نیجے
موتی ڈالے سفید اطلس کا جست یا کیا مہ پہنے دیوار میں مگے ہوئے نقشے کو کھے
رہا تھا۔ بیشت پر راؤ جھتر سال کان کی لوؤں کا مرتبھیں چڑھائے شاہجانی خودسنرس کلنی لگائے سیمیں زرہ بکتر پرطلائ کر بند میں دوہری تلواری بائر مستعد تھا۔ چر بداری آواز قدموں کی جاب پر داوانے گردن موڈ کر دیکھا تو جعفر کورنش اداکر رہا تھا۔

" صبح کی کرن میوشتے ہی قندھا رکوتو ہیں کے گولوں سے بھر دو!" جعفر نے سر حمیکا کرتسلیم کی یہ

" مهابت فال اورمرزاراج كول بارودك لئ قاصدرقامد بهيج رہے ہیں۔ رات ڈیطلتے ڈھلتے ضرورت کا ساراسا مان متیا کہ دیا جائے گا؟ دارا کے نزول فرماتے ہی توپ فانے کا سارا ذخیرہ مشرقی فصیل سے لگے موس ان گنت مجرول مین نتقل کر دیا گیا تھا اورمعترساه کازردست بهره كظ اكرديا كيا تحقار جب داران باغ كامران مين حلوس كيا أوربسنت سيرخفر کے عمل میں رہا اور ذاتی توب خانے کے علاقہ شاہی توب فار بھی اس کے دخل میں اگیا۔ تویہ ذفائر اس تے حکم مے مطابق تقسیم ہونتے رہے اور نے ذخرے جمع ہوتے رہے۔ جعفر بڑے ترددے دارا کے حضور میں کھرا مکم سنتا رہا۔اینے كونتك مير ينيخ بى اس في عنبررضا ، قلى فرياد خال ادرسين على دغره أرس ن اومردارون توطلب كيا - كلام التّريه الله ركه كوتسيس كها يُ كني - بروفون سے اطبینان کر کے حفونے ماتحت سرداروں کے سامنے اینامنصور کھول کر رکہ دیا۔ دارا کے ملال کے تقوری در ان کی زبانوں کوساکت رکھالیے بغر کی طاقت نسانی ها نع ندگی \_ اورنگ زیب کی شفاعت کی امیدنے ان کے واس مجتمع كردي ادر الفول ني ايناستقبل جعفرك قدمون مي دال ديا-بعروه دات طلوع موئ مس تعطن سے بیدامونے والے ایک معمولی جادثے نے مغلوں کی زریں تاریخ کا رخ موردیا۔ قندهار کے موسم سرماً کی صاف

ستقری لرزتی کانیتی رات حوان ہونے لگی تھی ۔ جنگیاں لیتی ہوئی تھنڈی ہوایں مشعلیں ازرب تقیس الاؤجیک دہے تھے براجیت سیاسیوں کی ٹولیاں ہر مكن جيزاوره على الخول ستعيار لكاك الاؤكر كرد كول بيط افي يركفون کے انسانے سن رہے تھے منعل تیمور اور جیگیزی ملیغار دہرارہ تھے،اورب طے گارہے تھے۔ اورسب نیزوں مے معلوں میں مگی ہوئی شعلوں کے بی اور خیموں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے گئے جیس کے تمدوں پر ایک برا کھاری لحات بحصائقا اور لحان کے اندر ڈھکی ہوئی انگیٹھیاں دہک رہی رہی تھیں اور ما ا کی گودسے بھی زیادہ گرم لیاف ان کا آتظار کر رہا تھا۔ دارا شکوہ جنگی کاروبار ته کر کے رکھ چکا تھا اور" مجمع البحرین" کی تابت کی تصیح کر رہا تھا۔ سرداران كامعائة كردائقا اورجعفرمسند بركهنيان كالرب ددنون بالتون مي سرتفك ایناس تقبل کی صورت دیکھنے کی کوشش کررہا تھا موسعوب کے اکشیں درما كي اس يار كفراتها . بيمرايك دهما كامهوا . كُويًا تُرْه مُعنِين مبيي سيكرون توبين ایک مائحہ دغ گئی ہوں ۔ جیسے" ہتھیا دنکہت" کے مارے بادلوں کی گرج مع كرك ايك سائقه ميور دى كئى موي مجمع البحرين "كيورق بكورك ، مهابت فا انے عہد کاسب سے وزنی بکتر بیننے لگا۔ مرزا راج ہے سنگھ نے کھڑیال پھونک كر كھوڑاطلب كرليا ـ رستم خال فيروز جنگ دسترخوان سے الجھلا اور انے التھ كے مودج پر چرھ گیا۔ لالہ خواجہ سراؤں کے رہیں اعقوں سے مصل کر کھڑی ہوگی لیکن آنینے میں اینا برہن مکس دیکھ کر دھپ سے بیٹھ گئی ۔ جعفر کا یاؤں گئ

بار رکاب سے مجیسل گیا اور محراب خاں دروازہ با با ولی کی فرساختہ داوار کے نے ٹیکر کے سیدے میں گر طام شعلوں کے درماحال دوں طرف سے حلے اور لبنت ك قلع كى مشرقى دوارك سأمن كيل كئ كي ذلانگ ك رقيمي بادورك محرون اور سے کی چادروں کا ملبہ بڑا تھا۔ دارا اپنے گھوڑے برسوار اس جگہ کھڑا تھا جگ سیاہ لاشوں کے میتھڑے روا سے اور استقے ہوئے شعلوں بر سزاروں آدی ان وال رب سے معے رساری نفا ملتی ہرتی لاشوں کی برسے سموم تھی کین دارانے اپنی ناك يرردال تك مزركعا - وه اس طرح كطوا كفا صبح البي جيتے بيلے كى لائن بر كھوا ہو - اس كے جربے كے خطوط لئك كے سكة - التحقوں سے وحشت ليك رى تھی۔ بیمان سے ہاتھوں میں لگام تھی اور گھوڑا دم یک ہلانا بھول گیا تھا۔ ٹیفراس نے داہنی رکاب کے یاس کوے ہابت خاں اور مرزا راج اور فیروز جنگ کو فضینا نگاہ سے رکھا اور لوری آوازے گرھا۔

« تحقیقات کی جائے .... اور اگرسلیان شکوه بر کھی جرم تابت ہو تو عرتناك مزائيس دے كرسونى ير نشكا ديا جات !

اور بارگاہ کی طرف باگ اکھادی۔

مهابت خاں اور مرزا راجہ کے سرایر دہ خاص میں مدالیس قائم ہوگئ تھیں۔ ادربسنت كے قلعے كے ايك ايك زمر داراً دى كى فرست كمل موكى تفى سيرحفر اس خفیہ فرست کی کمیل کے بعد صبح ہوتے ہوتے لیک آیک من کے پاؤں اکھا آما کینے كوتنك بين واليس آيا - سامنے عنبر و رضا قلى ، فريا دخال اور حيين على جرول يرفون ك تررك عراهاك كور ته ينشاخون كا دردروشي مين جعفران كا دست اك صورتوں كنقوش طرحتار إ در بعراك بعيانك فوف كى كفندك اسس كى لرى مين تيرگئي۔ اس نے ان چاروں کو اپنے سائھ ليا اور برج ميں عيلا گيا۔ درولش تخت

پر جا نما ذبیجها کے دوزانو بیرها تھا شمعدان کی لرزقی روشنیوں میں اس کے ہونے کو نب رہے تھے اور سرچ کے فیروزی دائے انگیوں سے بھیسل رہے تھے جعفر نے ساتھیوں کو برج میں جھوڑا اور خود تہ خانے کا دروازہ کھول کرنیجے اترکیا فائوس کی تیزروشنی میں لالہ اپنے رفتیم بوش تخت برطلوع ہوتی ہوئی حبح کی منیمٹی نینند میں فرق طری تھی۔ فرش کرسسن خواج سرا کمبلوں میں لیٹے کھھری نے بڑے رکھے۔ جعفر ایک آئی جیزکو دکھا۔ قرب ابائے میں کھلنے والے دروازے کے سکین بیٹ کے ویب آیا کھول کر دکھا۔ قرب ابائے اس جھا ہے کھڑا کھا۔ انھیں انتظار کرنے اور تعلیں بجھا دیے کھڑا کھا۔ انھیں انتظار کرنے اور تعلیں بجھا دیے کھڑا کھا۔ اور برج میں آئر عبر رضا قلی ، فراج دخال اور حسین علی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ میں آئر کو عبر رضا قلی ، فراج دخال اور حسین علی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ عبر کا کھڑوں کے مرکب کے دروازے کی طون بڑھے۔ ابھی جندقدم ہی طرح بھیٹے کہ قرباش بھیڈوں کی طرح جھیٹے اور زہر میں بھے خبروستوں تک سینوں میں آئا دوستے۔

الرویے دادا کے دست فاص سے لکھے ہوئے فرامین کے کرتین قاصد مبارفتال مندوں
پرسوار ہوئے اور کابل ، بلخ ادر بدخشاں کے داستوں پر زخمی عقابوں کی طرح الڑنے
گئے۔ سرحدی دیہاتوں پر ہزاری منصب دارشعین ہوئے کو صفیمت پر ادر حس قدر
بادوداور سیسہ مکن ہو فرائم کیا جاسکے ۔ تمام بلندمقا ات پر تیرانداز مورج باندھ کہ
بیرٹھ گئے نشمال سے جنوب کے میلوں میں مجھیلا ہوا مغل نشکہ سے کر ایک جگرائمی
دوار بن کر کھڑا ہوگیا کہ مغل توب فائے کی خاموشی سے فائدہ المھا کو فنیم اپنے
دوار بن کر کھڑا ہوگیا کہ معل توب فائے کی خاموشی سے فائدہ المھا کو فنیم اپنے
کے مفوظ کر دیاگیا ۔
ایک ایک دن ایک میسنے کی طرح کھا گیا ۔ ایک ہفتہ ایک ایک سال کی طرح
الکے ایک دن ایک میسنے کی طرح کھا گیا ۔ ایک ہفتہ ایک ایک سال کی طرح

گزاراگیا یکین سونے کے بھاؤ خریدا ہوا نسابان توب فاند اتنی مقدار میں ہیں میسر دہر ہوں گئی میسر دہر ہوں کا کہ اور عقدہ کشاجسی بھاری تو بیں سلای کے لئے بھی دانی جا سکیس ہے کا بل بلغ اور بدخشاں سے قاصدوں کی وابسی کا آسمان سے اتر نے والے فرشتوں کی طرح انتظار ہوتالیکن و کسی طرح آئی نہ چکتے۔

دارا آینے فاص سواروں کے ساتھ باغ کا مران سے برا مدہوا۔ اخوند کے قلعے کو جانے والے فیر سے مرا مدہوا۔ اخوند کے قلعے کو جانے والے فیر سے مرا مدہوا کی استے پر بڑھ رہا تھا کہ پہلوسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہمیں۔ دارا نے باک کھینچ ہی۔ چند سوار دریافت حال کے لئے مقب سے نکلے ہے والوں نے دارا کا طوخ دیکھتے ہی کھوڑوں کی بیچھ جھوڑوں ۔ زمین بوس ہوئے اور آگے بڑھے ۔ خواص فان کو دیکھتے ہی دارا چ تک پڑا اور حاضری کا سبب بوجھا۔ خواص فان کو دیکھتے ہی دارا چ تک پڑا اور حاضری کا سبب بوجھا۔ خواص فان نے بیکے سے خواط زریں مکال کر سبٹیں کر دیا۔ دارانے بوس دیا۔ بیسٹی قبض سے مرتوش اور کمتوب شہنشا ہی کھولا۔ مرقوم تھا۔

" ہمین پورخلافت! مطلع کیا جا آہے کہ بادشا ہیگم کے مزاج کی نا سازی نگین صورت اختیا رکر گئی ہے۔ اس سے تاکید کی جاتی ہے کہم مہابت خاں کے ہاتھوں سونی کر امرائے نا مداداور داجگان جلاوت آباد کے ساتھ فوراً کوج کروکہ بادشا ہیگم کی آنکھیں ٹھسندی ہوں ادر ابدولت کوسکون قلب ہیستر ہو۔

(مربُرُكَ) ابِ المنظفر شهاب الدين محرشا بها غازى صاجقوان ثانى

احتیاط کے بیش نظرخواص خاں کوہم دکاب آیا - اخوند کے قلع کی طون چلتے ہوئے دا و بھتے مال کو حکم دیا کہ بیری مازداری کے ساتھ امرائے جلیل الشان

کو طلب کیا جائے۔میرسامان ملافاضل کو حکم ہواکہ ہزاری منصب داروں کے ساتھ رڈے اور دو دو مزلوں کے بعد قیام کا انتظام کرے -

اور دو دو مزلوں کے بعد قیام کا اتظام کرے۔

اغ کا مرال کی سفید بارہ دری کے سرخ قد آدم جبرترے کے جادوں طوف
مغل اور را جبوت سبا ہیوں کا سخت ہمرہ کھڑا تھا۔خواج سرائک دا ظلے سے معذور
کتے ۔ تمام دروں پر پردے بڑے کتے ۔ اندر مہابت فاں فان کلاں نجابت فال
مزا راج، رستم فال فیروز جنگ دا را کے جبوس کا انتظار کردہ سے کتے ۔ بھر دا را دائج بھتر
سال راج راج وب راؤرتن سنگ ماڑا ، سید جعفو اور دانا جگت کے ساتھ براند ہوا۔
دارائے بیٹھتے ہی ظل سبی نی کے زبان کا صفرون نا دیا۔ مہابت فال ابنی کرس سے
دادائے کرتے تعوار کھولی اور نیابت کے نشان کے طور برخان کی کرسے با ندھ دی ۔ فال نے
درنش اداکی اور گذارش کی۔

" غلام کی استرما ہے کہ بارگاہ شاہ مبندا قبال اسی طرح برپارہے نشان کھلے رہیں اور مورج قائم رہیں۔ صاحب عالم سیاہ خاصہ کے ساتھ کوئی فرائیں۔ ہما بت خانی نشکر کے افواج شاہی کے مقامات پرستعد ہوتے ہی انواج شاہی قسطوں میں رخصت ہوں تاکہ فنیم کے اجا نکہ حلوق سے فتوحات سابقہ مفوظ رہیں "
وادا نے اس دورا ند بیش مشورے کی تائید کی اور دربار برفاست کردیا۔ جھوٹے جھوٹے جھوٹے و راستے جہلے رسالوں کے متمل ہوسکتے تھے منتخب ہوئے اور دربار ہوا در کے ساتھ بظاہر شکار کے لئے سوار ہوا۔ اور ہر ہاتھ یرباز بڑھاکہ باگیں اکھا دیں۔ اور ہماتھ بیا نربر ہمتے یہ از بڑھاکہ باگیں اکھا دیں۔

شا براده ایک ایک کوچ می دودد مزئیس لبینتا بوا شا بها آبادی مودد می داخل بوگیا - سائے لیے بو جکے تھے مغربی آسمان بر قرمزی بادلوں کی دھاریو میں سرخ بیش سورج نووب بوت بوت رہ گیا تھا . جیسے جشن کی روشنیوں میں میرخ بیش سورج نووب بی تا میں ظلّ بسی ان کایا توتی بحرہ کھڑا ہو ۔ دود قطب کی ظیم الشان کارس افتاکی کارس بادگاہ کے سامنے بیشوائی کو افتاک کارون کے درج میں ایک محمد کی آمری اطلاع طبے ہی بریا کہ دی گئی تھی ۔ بادگاہ کے افرونی درج میں ایک خلام داداکی نیم آسین میں شکے لگا رہا تھا دوسرا بیٹھا باندھ رہا تھا کہ داؤجھے سال ہاتھ باندھ کر سامنے آیا ۔ دادانے بائیں ابرد کے اشارے سے وض د طلب کی اجازت دی ۔ داؤنے گذارش کی ۔

صاحب عالم جس شهرے پورے قندهاد کو روند والئے کے یوگ شکر ہے کو شکے ہوں اس شهریں چند ہزار سواروں کے ساتھ داخل ہونا واج نیتی کے خلاف ہے یرہ جاری ہے لیکن ہماری مجھولی میں دھے کی کوئی ایسی پرنجی نہیں جسے مہابی (شاہم) کے چرنوں میں رکھا جا سکے ۔ رما یا کی بھوکی انکھوں کو دکھلایا جاسکے ۔۔۔ اس سے نورین ہے کہ صاحب عالم وات پڑھے سواد ہوں ۔۔۔۔ اور ہم اشکر بھیلا کو جس ہوتے شہریں داخل ہوں ۔ رما یا سمجھے گی کہ صاحب کی نوجیں وات سے داخل ہور ہی ہیں اور ابھی بک داخل نہیں ہو جکیں ''

ورا نا میکت کودن مولک راج راج روب اور را نا میکت کود مکھا۔ دونوں نے التح میں اس کے مطابق ہے ؛ میں اس کے مطابق ہے ؛ میں اس کے مطابق ہے ؛ میں کے مطابق ہے کہ کے کہ

ليكن دارا جرسرس ياؤل كك محبت بى محبت كقا ادرغم سے كھيلا جارہا كھا۔ چند گھراوں کی مزید تا خیر کے لئے تیار نہ ہوسکا۔ آہستہ سے اولا۔ و واؤنے جرکھ کہاہے وہی ہارے دماغ نے بھی ہم سے کہا تھالیکن ہم دل کے التقوں مجبور میں ۔ سیاست اور محبت دوسوسلی بہنیں ہیں جن میں تم صلح نیس کواسکتے! اور ملوار کے قبضے پر ہا تھ رکھ دیا جرروانگی کا حکم تھا۔ اور گھوڑے برسوار مرح ر ہی ایر لیگادی بمقوری در بعدیشا ہماں آباد کے نیم روشن ادر آباد بازاراس کے لفوڑے کی طابوں سے گو تخف ملکے تعلیم ملکی کے قلعہ دار کو اتنی مهلت کھی نہ مل سکی کہ با فاحدہ سلام کو حا حزبوتا ۔ لاہوری دروازے بر تھوڑے سے گرزبرداروں اور فاص برداروں کو لے کر رکاب ہوسی کی سوادت حاصل ہوسکی ۔ وہ ہمیشہ کی طسرح نوبت خانے پر اتر مڑا۔ دولت خائہ خاص کی طوف یا پیادہ حیلا۔ دوشن داستوں کے دوزں طون سے خواج سراؤں، چیوں اور شمشر زادوں کی مبارک یا دیاں برسس رہے تھیں ۔ دیوانِ عام کے فاص باغ میں قدم رکھتے ہی مقرّب فاں حاصر ہوا -قدم بیس ہوکر گذارش کی ۔

"ظل سحانی متمن برج میں تشریف فرا ہیں " دنگی خواجه سراؤں کی تلواریں ہٹاکہ بادخاہ بگیم آگے بڑھیں اور داراکی بیشوائی کی ۔ ایک فانوس کی مدھم روشنی میں سفیدکشمیری چا در اوٹر سے طلّب سحانی سور ہے تھے ۔ اس نے آدام گاہ کی بائنتی کھڑے ہوکرسلام کئے بائے مبادک کو برسہ دیا اور فاموش کھڑا ٹھنشاہ کا سفید چرہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنی فلیل پر میں وہ کتنے ضعیف ہوگئے ہیں ۔ پھرخواجہ سرانہیم نے کستانی کی حدیک آکر گذارش لیکن وہ اس طرح کھڑارہا۔ آخربادشاہ بیگم نے اس کے شانے پر گا رکھ دیا۔ نگاہیں ملیں۔ بادشاہ بیگم اسے برج سے باہر کے کمئیں۔ اور حکم دیا۔ "غسل کرو .... دسترخوان پر بیٹھو ...۔ کے صورت بھیانی جاسے !" وہ بادشاہ بیگم کے حسن کی بیسا کھیوں پر گھسٹمتا ہوا اپنے عمل کی طون جلاگیا۔

قلود معلّی سے سجدوں ہسجدوں سے دیوان خانوں ، دیوان خانوں سسے با زاروں ادربازاروں سے ایک آیک جھت اور ایک ایک کان تک داراک نامراد راہیں کی خبریں حاشیوں کی خلعتیں بین کر تھے نے گئیں ۔ آدگوں نے اپنی آنگھوں سے د کیما تھا کہ ٹنا ہزادے کی رکاب میں وہ مبلیل انشان منصب دار یہ تھے جن کے نقادوں کی دھمک سے بارہ بارہ کوس تک کی زمین دہل اٹھتی تھی۔ زرکا رحبولوں سنہری کارپر اور جراؤ جيفترون والے وه شهور ماكم إلىقى ذيقے جن كى مفوكرى برے برے برے سور ما غداروں کے خون سے زمگین تھیں ۔ فولاد کے عفر یتوں کی طرح سیکڑوں نجروں اور میلوں کے کندھوں برسوار وہ مھاری توبیپ متھیں مبھوں نے صدیوں پرانے یستین باغی دارالحکومتوں کومٹی کے گھروندوں کی طرح توڑ مھوڑ کر معینک دیا تھا۔ وہ طوع وعلم نہ تھے جن کی پرحیا میں کے سامنے بڑے بڑے نا می بادشاہ اور جهارایے گفتنوں کے بل گرمڑتے تھے کتنت وتاج کے سائے میں بلے ہوئے وہ کرزمورہ کا رامرار یہ تکقیمیں کے سینے با دشا ہی تمنوں سے زرد ، بیٹیہ ڈھال اور زخم کی تہمت سے پاک اور کر دوہرے خنجروں سے ، بین مواکم تی کتی ، دارا کی مواری کا ان تمام متعلق اور منسوب خدم وحتم سے محروم موجا ایسی بھاری تنکست کے

مترادت تقا ۔ایسی تنکست چیمی کسی ولی عهد کونصیب پز ہوئی ۔ تندھار کو اوزیگ زیب بھی جیمین مذسکا تھا لیکن اورنگ زیب کی قندھارسے وا یسی شاہیماں آباکویا دمقی طبل بی تے ہوئے اونٹوں کی قطاروں کے بیکھے نشان کے ما تھی جن پر اورنگ زیب کے علم لہ ارہے تھے۔ اوز بک شجاعوں نے یرے تھے جر شیروں ادر جیتیوں کی کھیال کے سینہ بند پینے کر بندوں میں بھاری بھاری نگی تلوارس لشكائ بها ڑا يسے گھوڑوں پرسوار على رہے تھے جن كے بيچھے كھلے ہوت مچھکڑوں پرسکروں ایرانی، الانی اور برخشانی کینروں کے محصومت تھے جن کے جروں سے شارے درختی اور معول تا زگی مانگتے تھے۔ ان کے ساتھ ما ہرفرہ تا اور فن كارغلاموں كا ازدهام تھا بھرسے سالاردں كى سوارياں تھيں جن كے ناموں کی ہیست قلعوں اور شہردل کو مرسواری نتے کولیا کرتی تھی ۔ ان کے پیچھے بلتے و مخال ا غ نیں ادرسم قند کے باغی تھے جو لمبی عبائیں پہنے ادر مھاری عامے باندھے تھے۔ ان کے ہاتھ لیٹنت پرچا ندی کی زنجیروں میں حکوفت موسے تھے ادر ج گرفتارٹیروں كى طرح حجوم حجوم كرحيل رہے تھے ۔ غرتب عادى پر فولا دكا بياس پہنے خود ييس سياه عقاب كاير لكانب مثانت ونتجاعت كالباده اوٹرسے مرضع ميفتر لكاك بيھا تھا۔ ہاتی کے ماروں طون وہ نائ گرای امرار بروانوں کی طرح اور سے تھے جم ابنی زندگی میں افسانہ بن گئے تھے ۔ بیست پر مجھینے ہوئے جھنڈوں ، گھوڑوں اوٹوں بالتهيون اور توليان اور خزا نون كاسلسله علا آربا تفاء اس شان وتنكوه ، هيبت وسطوت نے رمایا کے دل سے یہ بات نوج کر مجھینگ دی تھی کہ شاہزادہ قندهارسے ناکام دایس سواہے۔ وہ سیابی جوداداکی رکاب میں اور سے کتے دو کانوں مکانوں اور فانقابوں میں پہنچ ۔ ان سے تنرهار کے گرم موضوع بِرُفت کو مون - انفول نے جِ ثُلَست كَحِيمُ دَيدُكاه كَمْ إِنا دامن بِإِنْ كَلِي الله الله الله الله

بارى كاقصيره يرها يا اشاره دياكه دشمن كاخفيه نظام اتنا بهتر تمقاكه ان كاليك ادى شابى توب فافى كاتمام مازوسان بربادكر كے جلاكيا۔ان دونوں باتوں كا عوام برال الربوا ـ النون في يمي بتاياككس طرح شابراد عف جاتي بى جاتے فندھار کے تین طون کھیلے ہوئے سادے تلوں کوفتے کر کیا تھا اوکوسکس متن سے قندھاریر مان لیوا دھا دیا کئے تھے لیکن اس برکسی نے توج نددی۔ اس بات کودہ ٹنا ہی اشتمار بازی سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے اورلقین کئے بیٹے تھے کہ دارا قندھار کے می قلع کی آیک ایٹنٹ مک ماصل ذکرسکا تھا۔ تبوت مات کها اورموجود کهارینی نه اونگری نرخلام ، نه جهنگرے ناعلم ، نر توب من تلوار ، منه اخرنی مندومید به دارا چند بزارسیا سود کے ساتھ خالی باتھ والیس آیا تھا۔ گرمیا دہیں تک رہتا تریمی غنیمت کھا نیکن یہاں تکسٹہورکیا گیاکہ مزا داج يص شكمه ادر فان كلائم عظم فال جيسے مبيل الشان سيہ سالاراين يورى فوج ل كے ساتھ كامل كر كيھينك ديئے گئے ۔ جهابت فال ... مندوستان كاسب سے برا اور بوڑھا سیا ہی شاہزادے سے ناخوش ہوکر کابل میلاگیا۔ اور مب اشکست فاش کی جریس شهنشاه کو ملیس تو برسم موکر شامزادے کو دابسی کاحکم دیا اوراب تنا ہزادہ معتوب ہے، مجرا موقوت ہے ۔ کہی نہیں بلکداس عم نے ظلّ سی فی کویددہ ایش كرديا \_ درشن جروكه تك مي بيطنا ترك كرديا كسى كربارياب سون كى اعازت مك عطا نهيں موتی ۔ يہ آخرى دليل سب سے مفبوط تھى -

سعدالسُّرِفال وزير اعظم انتقال كركيا اورشهنشاه في داك وليال وكفوناكة

دا ذکر دزارت عظمیٰ کا قلمدان سونب دیا ۔میدان جنگ میں ہاتھی برح کھ کرفومیر لطانا اورسىدائش فال كى مندىر ببيرة كرشابها كو جيسے نازك مزاج أور بورھ شهنشاه کے سامے میں حکومت کرنا دو تحلف کام تھے۔ داسے دایان طاق سیمانی کا تقرب د ماصل کرسکا بر براد شهنشاه کوسیاست کے نشیب و فراز سجھا کر دعا یا کے قریب نزر کھ سکا۔ درشن حجروکہ خابی اور تخت طاؤس نشکا بڑا رہا۔ شاہما نی سیدی بشت پر لکڑی کے ستون میوس کی گول جھت اکھائے کھرے تھے۔ فرش برج طے کی جا تک مجھی تھی ۔ تکوای کے اویخے اولیے فریولوں برکڑوے میل کے چو کھٹے چراغ جل رہے گئے ۔ ان کی ملی پیلی روشنی میں سرمدا بنی و پانی سے بے نیاز دوزانو بیٹھے تھے ۔ اجری ہوئی حوری محلی داؤھی کھے سینے برجھائی ہوئی تھی۔ دور دور بیٹھے ہوے ابردؤں کے نیے علم و غرفان کی آگ دمکتی ہوئی آ تکھیں روشن تقيس ـ سامنے عقيدت مندوں كا حلقه زر دكفنياں كينے مودب ميھا كھا ك ساہنے مطرک پرشورہوا سرمداسی طرح جذب کے عالم میں بیٹھے خلامیں تھورتے ربے نیکن جواں سال مرمدوں نے گردنیں موارمواکر دیکھا۔ داراتسکوہ ہاتھی سے اتر حیا تھا اور چربداروں اور خاص برداروں کے ملومیں حیو لے چھو لے براحرام قدم رکھتا آرہا تھا۔ داخل ہونے سے پہلے اس نے جھک کرسلام کیا۔ مرمدوں کے ملقے نے ٹوٹ کراس کے لئے مگر بنائی ۔ دہ سینہ تک سرجھ کائے آگے بڑھا اور دست بوس کے لئے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا ڈیٹے دسرونے زانوسے ایک ہاتھ اٹھا

کراسے دے دیا۔ دارائے بسہ دیا ادر آنکھوں سے نگایا ادر گھنے توڈکر مربروں کے صفح میں بیڑھ گیا۔ ایک چربرار نے اخرفیوں سے معرابوا تھال داراکو بیش کیا۔ دادا نے کھڑے ہوکر وہ تھال سرمر کے سامنے رکھ دیا۔ سرمر نے اجبی ہوتی مگاہ ڈالی اور خادم کو اشارہ کرکے مبلدی مبلدی کھا۔

" بانٹو .... بانٹو .... انھی بانٹو ...۔ غریبوں میں بانٹو " خادم وہ تصال کے کر باہر نکلا اور ادھراد ھرسے سمٹے آنے والے نقیر انٹر فیاں لوٹنے لگے ۔ پوری محفل دیر تک سکوت کے عالم میں میٹھی رہی -بھر دارا الملے کھڑا ہوا۔ سینے پر ہاتھ باندھے اور عرض کیا ۔ "میرے لئے دما فرائیے "

سرد اس طرح ساکت بیٹھ رہے۔ دادا کھڑار ہا۔ کھرسر مرنے اسے دکھاکیا اور دھیمی آ واز میں فر کیا۔

" بادشاہ نقروں کی رِما وُں سے بے نیاز ہوتے ہیں یا

مریدوں کے ابروا چک کر بیشانیوں تک چلے گئے ۔ آنکھیں کانوں کک بھیل گئیں ۔

دارا کا ہاتھی ابھی لاہوری دروازے سے دور تھا۔ لیکن وہ چوک جس کے طول دوخ میں چودھویں کے چاند کا سفر قید کرلیا گیا تھا، دارا شکوہ کی شنشاہی کی بشارت سے گرنجنے لگا۔

فتحدری سجد کے داسنے استے براس سک سنگ سرخ کی ڈیوٹرھی کے چوٹ یے جیکے سفیداوٹوں پر در بان اونگرہ رہے تھے ۔ ددشاخوں کی روشنی میں ان کے ہتھیار سورہ تھے ۔ ددشاخوں کی روشنی میں ان کے ہتھیار سورہ تھے ۔ آب کے بدقلعی لانبے لانبے گلاسوں سے بھنگ کی بو اس میں تھی ۔ کھر درے سرخ فرش پر بڑے ہوئے مٹھائی کے دونے کو ایک کا سوگھ رہا تھا۔ ڈیوٹرھی کے اندرونی صقے میں مردنگ روشن تھے ۔ کھر درے بھورے سین مراک روشن تھے ۔ کھر درے بھورے سین کے بار او بنجے جیوترے کی سطر صور رس کے باس سلے خواج سراؤں کا جھرمط کھڑا تھا۔ دوم رے دالان کے انگے درجے کی محرابوں میں ملکے دستی پر دوں سے اندر کی تیز روشنیاں جھن تھیں کے آرم کے تھی سرخ گول

قالیں مربعاری جماط کے تھیک نیے طناز عراکر رہی تھی۔ اس کے سامنے دالان مے داہنے بازدیر نیچے نیج یا می دروں کا ادنیا دالان تھاجس کے بھر کیلے بردے مندھے تھے۔ بیج کے در میں اور نگ زیب کا درباری وکمیل نواب میسی برگ مند سے لگا بیطا تھا۔ اس کے سفید اطلسیں جامے برطلائی کر یکے میں جڑا دُخبرلگا تھا۔ ترشی ہوئی بیوں اور گول شخشی داڑھی سے نجابت ونفاست ٹیک رہے تھی۔ سیاہ بٹے ایک کان سے دوسرے کان مگ نیم دائرہ بنائے موت سے ۔ اس کے سلنے سنگ زرد کی میونی می چر کی بر کا غذات د طیر تقے ۔ بیٹت پر دو کم سن خواجر سرا مكم كة مُتظر كول تق طنازك يتحي سازندك اين مازيجارت تق إورك تق ا مک رہے تھے ۔ گر دنیں کھمک رہی تھیں اور طنا زناج رہی تھی بر بھاری کھیزار یشواز میں اس کا کندنی نازگ حبم بل گھا آبا تھا۔سفیدگول، مبک مخنوں پر کھے ہوئے رو پیلے گھنگھ و حیفنگ رہے تھے۔ ایک خواج سرانے حاضر ہوکر زاب کے كان مير كيدكها - يونك كُركرون الطّائي - داسن بالته كوسيدهاكيا - طنّازاين سازندوں کے ساتھ بردہ اکھا کر باہر حلی گئی کیھراکی بستہ قدمنی ساآدی اندر آیا۔ سلام کے جواب میں اجازت پاکر بیٹھ گیا۔ اشارہ پاکرانے والے نے آہشتہ سے گلاصاف کیا اور برننے لگا۔ ظلّ سِمانی کی علالت مایوس کی حدیک بہنچ حکی ہے توجید نے سلطنت کوغصب کر لینے کا منصور بنا لیاہے۔خان کلاں (منعم خاں) جمادا جہ (حبونت سنگھ) اور مرزا (جے سنگھ) بڑے بڑے بشکروں کے ساکھ دارا لمکومت میں داخل ہونے والے ہیں <sup>ع</sup>کیم احسن اور حکیم ماصت نظر بند کر دیتے گئے ہیںاً کہ شَهنشاه کی بگڑی ہوئی حالت کو چھیا یا جاسکے " وہ چیپ ہوگیا ۔ نواب میسیٰ بیگ نے زافویردکھی ہوئی بیٹیوان کی نے اکٹھاکر قالین پر بھینک دی ۔ اورخواجہ مراتی طرف

\* کاتب کوطلب کرو .... ہرکاروں کو تیار ہونے کا حکم دو " کا دھی دات کی توب عیل حکی تھی۔ جاندا بٹے نشین " مین طلّ سجانی کاطع سیاہ بادلوں کے الوان اوڑھے پڑا کھا یستارے ان گنت منصب داروں کاطع زرکار لباس بہنے مغل اقبال پر مجھائی ہوئی کھاری دات کے ڈھلنے کا انتظار کے مت

سے۔
خلی سمانی کی سلسل خدمت اور شب بیداریوں سے چُر جہاں آوا اپنے
دولت فائد فاص بیر طلائ کری بہیمی تھی سوچتے سوچتے بیشانی پرکلیریں جُرِجُنی ہیں۔
مرخ ہونٹوں کے دونوں طون مرمی اعواب گرے ہوگئے تھے۔ جاگئے جاگے انگھو
میں کئے ہوئے موتیوں کی آب دھند لاگئی تھی۔ دولت فانے کی لمبی چِرٹری ملبند
مسطح کرسی کے نیچے جادوں طون وفا دارخواج سراؤں کی ملواریں ہمرہ دے رہمی ہیں۔
بادشاہ میگم کے سامنے مضمی اور افسردہ داراشکوہ میٹھا تھا۔ جمال آدانے اس کے

بادشاہ بگیم کے سامنے مضمی اور افسردہ داراشکوہ بیٹھا تھا۔جمال آدائے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ " ہما را اب بھی ہیں مشورہ ہے کہ اٹھون۔۔۔ تاج ہین کرتخت طاؤس پرملوس

" ہمارا اب ہمی ہی متورہ ہے کہ انھو ... . تائے ہین کرفت فاقوس پر ہمرت کرو منصب داروں کی نذریں قبول کرو . . . خلعتیں عطا کرو . . . اورسلطنت کو **یارہ یارہ ہونے سے** بچا کریہ

بر تخت وتاج کی تسم ہمارا دل کہتاہے کہ ظلّ سِحانی صحتیاب ہوں گے۔ ادر جیب یہ ہما عت فرمائیں گے کہ ان کی اس اولاد نے جس کو انھوں نے سہے زیادہ جا اس، بے بنا ہمتوں سے نوازا، اس اولاد نے ان کی ملائت سے ناجائز فائدہ ارشاکرتاج بین لیا تو ان کے دل پر چرشفقت ورحمت کا دریا ہے کیا کچھ گزدجائے گی .... میری اس حرکت کا پہتیجہ تو نہ ہوگا بادشاہ بگیم کہ باب ابنے بیٹوں سے عبت میری اس حرکت کا پہتیجہ تو نہ ہوگا بادشاہ بگیم کہ باب ابنے بیٹوں سے عبت " ہم تم کولیمین دلاتے ہیں کہ حیث ظلّ سِحانی انشا رائٹر صحف یاب ہوگ اور " جشن مهتاب " بریا ہوگا توم ان کے صفور میں سیاست کے اسرار و دموز پیش کریں گے اور متھارے لئے معانی نام ہی نہیں مزید شفقت و محبت مانگ لیس گے "

« نيکن بادشاه بگم ....<sup>»</sup>

ی با برس کی اس طویل زندگی میں ایسانہیں ہواکہ جمال آرا نے
سے بچہ مانکا ہواور عطائہ ہوا ہو۔ ہمارے تقرب شاہی اور شہنشاہ کی
رحمت بے پایاں پر معروسہ کرو۔ تلواد برگرفت مضبوط کرو اور وقت کے حکم کی میں
کرو "

« داداشکوہ تخت طاتوس کی مفاظت کے لئے اپنی جان دے سکتاہے۔ لیکن ظلّ ہجا نی کی زندگی میں اس کی حرمت کواپنے قدموں سے بربادہیں کو کمٹنائٹ

"اس کا انجام جانتے ہودارا ہ"

اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس ظیم الشان سلطنت کے امیرووزیرج تخت

وتاج کی غلامی کو مباوت جانتے ہیں ۔ گخت وتاج کے اوجبل ہوتے ہی اس
مقدّس اورزری طوق کو گردن سے آباد کر رکھ دیں گے اور شاہزادہ سوم کے
دام میں گرفتار ہوجائیں گے۔ اور خدانخواستہ فاکم برمن مغل تاریخ دوسر
اکبرا مظم سے محوم ہوجائے گی ۔ یہ سے ہے کہ ہم نے ایک عورت کا داخ پایا ہے۔
اکبرا مظم سے محوم ہوجائے گی ۔ یہ سے ہے کہ ہم نے ایک عورت کا داخ پایا ہے۔
اکبرا مظم سے کوم ہوجائے گی ۔ یہ سے ہے کہ ہم نے ایک عورت کا داخ پایا ہے۔
اکبرا مظم سے کوم ہوجائے گئے ۔ ہما دی سیاسی بھیت ، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو
اس طرح دیکھ رہی ہے جس طرح ان جھاڑوں کی دوشنی میں تم ہم کو دیکھ دہے ہے۔
اس طرح دیکھ رہی ہے جس طرح ان جھاڑوں کی دوشنی میں تم ہم کو دیکھ دہے ہے۔
"ہم اس بارہ خاص میں آپ کا مشورہ چاہتے ہیں "

" توستو... مراد مجولا ہے اس کے اندلیشہ ہے کہ اور نگ زیب کا شکار ہوجائے بشجاع عیاش اور جاہ طلب ہے اس کئے امکان ہے کہ مفسدوں کی کارستانی اور نشنے کی تر نگ کام کرجائے اور خوداور نگ زیب اس دکن کا تقریباً فوازوا ہے جو کئی سلطنتوں پڑشتمل ہے اور اس کی رکاب میں وہ آزمودہ کا دنشکراور مجادی

ہے جومی مسلسوں ہر من ہے اور اس رہ بیاں اور ان کیا گیا تھا ۔" توب فادہے جو تمام دمن کی گوشمالی کے لئے رواند کیا گیا تھا ۔" " یعنی اور نگ زیب کا زہر بیلادانت وہ شاہی نشکرہے جو دالیس بلا یا

" یعنی اور نام ریب کا رہر پیلادامت وہ سابان مستسبب برمر بیت . - یہ جا سکتا ہے اور اِس کوبے صرر بنایا جا سکتا ہے یُ

" ہاں ....بسکین وہ اس زہر ملے دانت کے لئے اپنی جان تک کی بازی لگادے گا!

"را دارالخلافه .... توخداکرے میرا خیال باطل ہو .... اسکون میرا خیال بے کہ ولایتی امیروں پرتم سے زیادہ اورنگ زیب کا اثر ہے ۔ راجو توں برتم حادی ہو۔ فی تعداد ایسے امیروں کی ہے جو ترازد کے جس بلط کو جھکتا یا تیں گے اسی بر بیٹھ جا تیں گے ۔... تاہم اگرتم تاج بین لوتو امیروں کی بڑی تعداد دبی عمدِ مداف دن جو اللہ میں تعداد دبی عمدِ سام د۔ او، جد، د، خااف کی رکار میں تعداد صلاح کے کوسیاسی عبادت خیال

سلطنت اور مہین بور خلافت کی رکاب میں تلوار جلانے کوسیاس عبادت خیال کرے گی "

دریک سکوت رہا۔ مجھ دا دانے ہیلو بدلا۔ با دشاہ بگم کھڑی ہوگئیں۔ دادا کورنش کے لئے جھکا تو دعادی " ضرائمھیں ادرنگ زیب سے نسادسے فوظ ریکھے "

دارا ابنے محل میں داخل ہوا ترخواج سرافیم نے عرض کیا۔

د امرار دست بوسی کو حاحز ہیں "

ر المراد التقليق في في المراد المراد

خاں ، فان کلائنظم خال ، مهاراج مرزاج سنگھ نے کورنش اداکی ۔ وہ تحت بردوزانو بیٹھ گیا۔ مهاراج داسنے ہاتھ برامیرالامرار اور خان کلاں بائیں ہاتھ برمودب بیٹھ گئے۔ معتبرخواج سراابنی اپنی عبکہوں بردست بستہ کھ ہے ۔ دادا کے ہاتھ کی جنبش بر خواج سرافہیم تخت کے سامنے رکوع میں کھڑا ہوگیا۔

« قرآن ياك اورگنگا على ".

حافرین نے ایک دوسرے کو گوشوشتم سے دیمھا۔ ایک خواج سرانے جاندی
کی چوکی تخت کے بہلومیں لگا دی فہیم نے قرآن باک کے پاس گنگا جل کی سنری
جھاگل دکھ دی۔ دادانے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ خواج سرا باہر جلے گئے۔ دادانے ایک
ایک ایک جرے کوغور سے دکھھا۔ جھی اور المل آواز میں بولا۔

ایت ایت پیرے و وارے دیے۔ رین ارد بی الروں کے متون ہوتے ہیں نیزواہ

امیروں سے مکومت کے دارجیانا آئین سیاست کے خلاف مجھاگیا ہے اس کے

وقت فاص میں آپ کو طلب کیا گیا ہے .... جماں بناہ کی علالت خطرناک صورت

اختیا در کوئی ہے مصلحت کا تقاضہ ہے کہ دھایا سے اس خبر کو محفوظ رکھا جائے ۔

اختیا در کوئی ہے مصلحت کا تقاضہ ہے کہ دھایا سے اس خبر کو محفوظ رکھا جائے ۔

اس کے مقر بط دکھی گئی ۔ لکین جے جے پر اور نگ زیب کے جاسوس لگے ہوئے

اس کے مقر باب کا انتظام کہ دیا جائے ۔ ونیا جانتی ہے کہ ظلی سجانی نے ہم کو رسی سے مقر فرایا ۔ اعوازات و مناصب میں دو مرے بھائیوں پر فینیات عطائی۔

اس کے مہر پر یہ قانونی ذرض عائد ہوتا ہے کہ جب تک ظل الشرصحت یاب نہیں ہوتے ہم امور جہاں بانی کو اپنے ہا تھوں میں لے لیس اور حب خدا خہنشاہ کو سے تعد طاق میں پر بیٹھینا نصیب کرے تو ہم یہ امات ان کے مبادک قدموں میں رکھ تخت طاق میں پر بیٹھینا نصیب کرے تو ہم یہ امات ان کے مبادک قدموں میں رکھ دیں ۔ صورت حال یہ ہے کہ اور نگ زیب دئن کی فتوحات پڑتھیں تھا دلشکر اور

تباہ کن توپ فانے کا الک ہے۔ بڑے بڑے سردار اس کی رکاب میں ہیں۔ اورسلطنت کاسودا اس کے سریس خللِ سبی نی کی ملالت نے اسے شیرکردیا اور اس نے باغیانہ دارالحکومت کی طون حرکت کی تو "

" دربار کے سور بیروں کی بلواریں موت بن کرداستہ روک دیں گی !! مهاداج مرزائے تیور بدل کرفتمہ بدل دیا ۔

" ہم کو آپ کی رفاقت پر بھروسہ ہے لیکن تخت وتاج کی لڑا میرں کی جو تا دیخ ہمارے سامنے ہے وہ دل کوبے قرار دکھتی ہے "

دارانے یہ کہ کرمسند سے بیشت لگائی اور پیچان کی مهنال اکھائی۔ دوہرے میرن اور اونچے قد کا جا راج مرزا کھڑا ہوگیا معلوم ہوا جیسے منزل

ر دہرے بری اور اور ہے میں ہی دار مراسے میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور اور اسے کی اور بایاں ہائمہ تلواد کے عرائہ قیصنے میر رکھ کر گنگا کی ہروں کی طرح یاک ادر بیشور آواز میں گرجا۔

« ما تاکی پوتر تاکی سوگنزگجی دیتاً ہوں کہ شاہ جندا قبال کے حکم پر اپنی

اورابیٰ آل اولاد کی جان نجھا درکر دوں گا ی<sup>ں</sup> بھر فان کلاں اٹھا صحیفۂ آسانی پر ہاتھ رکھا اور سم کھائی ۔ نیر سر سر

و صاحب عالم ك حكم كى حرمت برائني جان قربان كردول كا يد

ک خرمیں امیرالامرار نواب خلیل انٹرخاں نے قول دینے کی رسم اداکی۔ سیمستقبل کے اندلیٹوں میں کلے تکے تک ڈو بے بیٹھے تھے کیسی کوزمان

كھولنے كاياراند كھاكه آواز مبند موتى -

" اميرالامرار!"

« ماحب مالم "

« آپ فان کلال کے ساتھ جانبے اور وزیرِ اعظم کو اپنے ہمراہ لائیے "

امیرالامرارکے باہر نکلتے ہی دادانے داج میرزاکو نحاطب کیا۔ " آب كا امير الامرار كي شعلق كيا خيال بي ؟" دا ج میرزا نے ابروسمیا کرتا کی کیا ۔ پھروہ شہور جاب دیا جختلف تاریخوں کے مختلف ز مانوں میں اکثر دوسرایا گیا ہے۔ « امیرالا مرار کا دل آپ کے ساتھ ہے اور تلوار اور نگ زیب کے ملے " والامسندر كهنيان لميك بليمهارها اور أست أسسته مرطاتا رها-م اوروزيراعظم ؟" " وزیراعظم سیالی ہے ۔ ملوار کی طرح زبان کا بھی دھنی ہے۔ جو کھے گا وه کرکزرے گا۔" داداسومیّار با بهرموبدارنے گذادش کی ـ « رائے رایاں رگونائے دائے در دولت پر حامز ہیں " در بارباب بون " رائے دایاں ، امیرالا مرار اور خان کلال کے ساتھ ننگے یا وَں داخل مِوا. نگاہِ اکھتے ہی کورنش اداکی اورحم یا کرتخنت کے سامنے دونوں زانوں توڈ کمہ « وزیراعظمی یه نادقت طلبی بهم کولینندنهمیمکین " " غلام حكم كا تا بوداد ہے صاحب مالم "ر " اطلاع ملى ہے كه امير على حادل كى سركوني كمل موحكى ہے۔ اس كنے خان دوران نجابت خان ، داج بكر ما جيت منعم خان اور دانا در كاستگه كوفران بھیے جائیں کہ اپنے اپنے نشکروں کے ساتھ دادالمکومت میں حاضر ہول " " وحكم " دائد دايان نه ما كة جود كر حكم كاتميل كا اقراركيا -

"شریناه کے دروازوں پر ہرہ مخت کردیا جائے۔ روشناسوں کو باہر نظفے
کی اجازت نہ دی جائے ۔ اورنگ زیب کے دکیل نواب عیسیٰ بیگ پر نظر دکھی
جائے "

۔ پھروزیر اعظم کے ساتھ دوسرے ماعزین دربارکوئمی رخصت کردیا۔

نواب سیسی بیگ کی ڈویڑھی پر با دشاہی سیاہی پانچوں ہتھیار لگا کے کھڑے تھے۔ اندرجانے والوں کی طابق کھڑے تھے اور با ہرآنے والوں کی طابق کے لئے دہ پر کا گرنجتے ہی مطوبجو کا شور موا۔ شا ہزادی روشن آ وا کا دارہ خوا جہ سرانیلم بھا دی لباس بینے جا ندی کا وہ عصا تھا ہے جس کے سرمیعت کے کا عقاب نیا تھا اس کے پیچھے حبشی غلاموں کی قطا دسروں پرخوان کا عقاب نیا تھا۔ سامنے آیا۔ اس کے پیچھے حبشی غلاموں کی قطا دسروں پرخوان اسٹھا کے تھی۔ ایک سیاہی نے ٹوکا۔

" شاہی حکم ہے ، کوئی اندر ہنیں جا سکتا " نیلم نے تنک کرسیا ہی کو دیکھا۔ ایک جھوٹی کھنٹری سانس مجھری اور

منگ كربولاً .

" آرے واہ طرح خاں .... ہماری ہی بتی اور بھیں سے میا دُل ..... شاہی حکم ، سواروں بیا دوں کے لئے ہے کہ" قورے " کی قابوں پر بھی ہیرے بیٹھ گئے ہیں "

بھراس نے اپنے غلاموں کو تعبی کم دیا۔ مراس نے اپنے غلاموں کو تعبی کریارہ:

« رکھ دو زمین برخوان جاہے کتے تصنبھوڑ ہیں ، جاہے بتی کھائیں ۔

ہماری بلاسے ۔کوئی ہمارے بیت کی کمائی ہے کدرونے بیٹیمیں ! سيابهيوں كا افسرسيرها سا دا داجيوت تھا - كھڑا ہتھيلى پرتمباكوىل ر با تھا ۔ جی منعد میں داب کر گرجا۔

۔ بی عدیں رہب ریرہ ۔ " ارے کھان صاحب لے جاؤتم اپنے کھوان .... یہ تو صفحول کررہا تھا۔" نیلم نے سنی ان سنی کر کے اس سیامی کونشان بنایا۔

« آ دمیوں کوگن لو اور جا ہوتو تصویر میں آنا ر لو جب لوٹمیں تو طالبنا، اور

ہاں ، قابمیں کھول کر دیکھ لو .... کہیں ہاتھی کھوڑے ، توبیں ، زنبوری نہ بند

سیا ہی سکراتے رہے اور نیلم کے ساتھ تمام خوان اندر چلے گئے ، نواب نے خواج سراسے دیوان خانے کے اندر دنی درجے میں طلاقات کی . غلام خوان رکھ کرا لئے یا وَں جِلے آئے۔نواب نے خواج سراسے سرگوشیا کہیں اور دخصت کر دیا ـ

بهرقابیں کھولیں۔ بانس کے زرد کا غذیر خط جل کی تابت دورہے جگ رمی تنی ایک ایک قاب کے پرج قالین پر ڈھیرکر دینے گئے بھر طازمین کی ایک تطارنے ان رچوں کے بکیٹ بنائے ۔ اور پر بیکیٹ موم جاموں میں بندکر دیئے گئے اور صلال خوروں کے فکر وں اور معشیتوں کی مشکوں میں رکھ و دوڑھی سے کال كمنصوب كرمطابق ان آدميول كك بينجادية كيّة جنستظر كق - دوسري ايسا ہی ایک پرچہ جامع مسجد کی دیوارہے آناد کر کو توال شہرکے ساسنے بیٹس کیا گیا۔

حرمندوستان كي خلافت اسلاميه كيے سر پرمنڈ لار ہا كھا آج سزتی ہوئی

تلوار کے انندسا ہے آگیا ہے خلک اللہ کا چراغ حیات حقیلہ لا رہا ہے اور شاہزادہ بزرگ ( داراتسکوہ ) حس کونمازے نفرت ، روزے سے عداوت ، جے سے بغضاور زکوۃ سے کدہے شہنشا ہی کے منصوبے بنا رہاہے ۔ تخت طاؤس بروہ تخص لینے نایک قدم رکھنے والاہے جو ضرا کا منکر اور رسول انٹرکی رسالت کا انکاری ہے۔ جریر معومے نام کی آرس انگو کھی اور مکٹ بینتا ہے۔ بظاہر لوگیوں اور سنتوں کا مداح ہے لیکن بیاطن راجیوتوں کی تلواروں کاسمارائے کرمبارا جنّت نشان سے اسلام کوفادج کردینے کامنصور بنا چکاہے۔

برا دران اسلام! م

مہندوستُان کے قاضیان عظام اورمفتیان کبار کا فتویٰ ہے کہ اسیع شخص کے خلاٹ تلوار اکھانا جا دہے ، جاد اکبرہے ۔ آج ہمماری عبادت ہمد کی نما زوں اورنفل کے روزوں میں نہیں گھوڑوں کی رکا بوں اور عواروں کے قبضوں میں مفوظ ہے ۔ تیروں کی طرح اکھو اور کفریراس کا دروغ تابت کردد۔ کا غذ کے اس برجے نے اپنے عہد کی سب سے بڑی سلطنت کا دل بالدیا خانقاہ سے درباداور دربارسے بازارتک ایک ایک چتے نے اس زلزمے کا محفظ کامس کیا۔ خواج سراعبرنے جب یہ برجہ با دشاہ بگیم (جماں آرا) کے صورے گزارا تو وه سرسے یا زن مک کانے گئیں ۔ اتن بار طاعا کرعبارت حفظ موکئی اس قت شاه لبنداقیال (دارا) تو یادکیا - دارا جراکبراعظم کی بنائی بهوئی عمارت میں جا ندسورج المكناجا ستا كھا۔ اس طے كے لئے تيار مزكھا۔ انتها في غيظو وعضب کے عالم میں بنیٹھا ہوا سوج رہا تھا لیکن کچھ سمجھ میں نہ آرہا تھا۔ بادشاه بگيم كابيام سنته بي الطه كطرا موام

بادشاہ بیگم نے بھائی پرنگاہ کی ۔ دہ دات کے ملے دکے بطروں برنم اسٹین

بنك اورمنديل بين كرملا آيا تقيا - جرب برفكر كانحوس ساير كانب را تقا-بادشاه بنگم دلیون کی می پاک مضبوط اورتسکین آفرین آواز مین فاطب ۔ « جائز بادشاہ کوتخت پر بیٹھے سے روکن آسان ہے لیکن ناجائز بادشاہ كي نيح ب تخت كهيد لينامشكل ب يشكل ب " دارانے چونک کر بادشاہ بگم کو دیکھا۔ وہ اسی طرح داداکی نگاہوںسے بے نیازبولتی رہیں ۔ " عزیز ازجان نے ہمارے ایک قیمی مشورے کی قدر نہ کی کین ہماری خاط میں الما تہیں اس لئے کہ عزیز ازجان نے باپ کی عمّت پرہبن کی بھیرے کو قرمان كرديا " " دارانتكوه با بأ " در آج کون دن ہے ؟" « مبارک بو .... دادانشکوه بابا کومبارک بهو ....سلطنت مبادک

ميو"

بادشاہ بگم نے اپنے ددنوں ہاتھ داداکے شانوں پررکھ دیئے۔ " ہماری پریشاں خیا لی کچھ بمجھنےسے قاصرہے " " اکھو… غسل کرو…… خلعت فاخرہ زیب تن کرکے ابرالمطھنسر شہاب الدین عمدشا ہجاں کی سواری خاص پرسوار موکرجا مع مسجد ہیں ودود فرا دّ …. صاحبقران ثانی کی صحت کی دعا مانگ کر دعا یا کو خطاب کر د اور شاہرادہ سرم کے خطرناک منصوبوں کوخاک میں ملادد یا دارا اس طرح بادشاہ بھی کوکھورتا رہا۔

پکو توال شہر کو مکم دوکہ سازش کی تحقیقات کرے ۔ مجرس کو عرب ناک مزائیں دی جائیں منادی کواری جائے کہ حسن عنص کے پاس سے یہ جھڑا برامد موگا اسے سولی پرالٹکا دیا جائے گا جس زبان سے یہ الفاظ ادا موں گے اسے تراش

یا بسکانت شراب کا تبیشہ نہیں ہوتی جے جندفسادی دیران سجدکے معن سے ہمادی دیران سجدکے معن سے ہمادی دیران سجد کے م

طل سبحانی کی علالت کے زمانے میں بہلی بائنسل خانے کے دارو مذنے اس خاص عارت کی کرسی بر کھڑے ہوئے کر زر داروں کا بہرہ ہلیا جے حرف ہنشاہ استعال کرتا تھا۔ سنگ مرمری مرضع نہمعط بانی سے لبریز ہوگئ مطلی فوارہ آب بہشت سے اجھلے لگا۔ خلام ابھی جائے کے تکے لگارہ کے کھے کہ دائے دایاں رگھونا تھ داؤکی درخواست باریا بی موصول ہوئی۔ اشارے برخواج سرایسنست بیشوائی کو رفیھا۔ دائے دایاں کو رنش اداکر کے دست بستہ کھڑے ہوگئے۔ داداکی بیشوائی کو دو دو شہنشا ہوں کی بساطِ سیاست کے تجربہ کار لوڈھ شاطر نے گذارش کی۔

" رائے رایاں قول کی وضاحت کریں "

" صا مبرِ عالم کے خلاف مسلمانوں تے ذہبی جذبات کو اکسا دیا گیاہے۔

شاہجاں آبادے اکبرآبادیک کی ایک سجد میں مہندو پرست ولی عدبے خلاف می ایم مہری ہیں۔ یہ سے ہے کہ حکم لئے ہی شاہی شکرانگیں میا بدین کی تلوادیں تیز ہورہی ہیں۔ یہ سے ہے کہ حکم لئے ہی شاہی شکرانگیں اس طرح بیس کر ڈوال دے گا جیسے ہاتھی گئے کے کھیت کو روند تاہے لیکن سیاست کا تقاضہ اور اس بندہ درگاہ کامشورہ ہے کہ صاحب عالم آج اپنے اس کے وہ برانے جواہرات جن برشیو کی تصویر، وشنو کی شبیمہ بنی ہے اور برسوکے الفاظ کندہ ہیں، زیب تن نہ فرائیں۔ ان کی جگہ ایسے جواہرات

استعال فرائیس جن پر ... ؟

" دائ دایان ! ... تم دارانشکوه کو در بارکاسخوه مجفتے ہو ؟ جرچنجگاگا
انعاموں کی خاطر گرگٹ کی طرح ایک وقت میں دس رنگ مبرل سکتاہے ؟

" طلّ سبی نی نے ما مبرولت کو ولیعهد نامز دفر ایاہے ، جہین پورخلافت کا خطاب عطاکیا ہے ۔ اس لئے امپرولت سلطنت کو اپناحی خیال فراتے ہیں ۔ ورنہ یہ تو تخت طائوس ہے ۔ دنیا اگر تخت سلیانی بچھا دے تو بھی دارانشکوہ اپنے اصولوں کی بھین نے پرطھاکر اس بچھارس فرانا کسر شان خیال فرائے گا "

اصولوں کی بھین نے پرطھاکر اس بچھارس فرانا کسر شان خیال فرائے گا "

رائے رایاں نے جینی ور مالائے مواریدسے مرصع مندیل جھکادی۔
« ہم ہم ماری صلحت کوشی اور سالائے مواریدسے مرصع مندیل جھکادی۔
« ہم ہم مصاری صلحت کوشی اور سیاسی دوربینی کی دادویتے ہیں کئین یہ دونوں ولا سیس اورنگ ذیب کو سبارک ہوں۔ ہمارے لئے حق اصول اور وضوراری کا شاہماں آباد کا فی ہے "
شاہم ماں آباد کا فی ہے "

۔ بہ ہ ، ہروہ ہے۔ بازدؤں پروہ جوش آواستہ کئے گئے جن کے مرکزی ہیروں پرسنسکرت ہیں برماکے الفاظ کنرہ تھے۔ کریس وہ مرضع بنگر باندھاجس کے قلب میں تبیو کی مورتی رکھی تھی۔ کلے میں وہ حکو ہینا جس کے انڈے کے برابریا قوت پرتیونا چ

رہے کتھے شعلوں کی طرح جگر گاتی مگر ای سربر رکھی اور با ہر کل آیا ۔ دواز قد اور دوہرے قسم کے اوزبک گرزبردار میزاطلس کے جامے پینے ، سبز سند ملیوں رسند طرّے لگائے سونے جاندی کے گرزگئے اس کی بشت برجلے ۔ نوبت خانے بربڑے برے میرزاؤں، فانوں اور سکھوں کے صلقین فلک سیر ان سفیر شاہمانی محمورًا موتیوں کامیاز پینے کھڑا تھا تسلیمات قبول کرکے رکاب میں یاؤں رکھا۔لاہور<sup>ی</sup> دروازے سے جلیل القدرامیراورنواب اور راج این سواریوں برسوار موگئے۔ واجرزیت سنگھ نے زرد کخواب کے مرصع جھتری زریں وانڈ اکھالی ۔نشان کے المتى طوع الله تع بوك الكراكم الكرميل رب كف يشت برنقارب كرج ب شقے اور شاہزادے کے مغرور علم اراب تھے سواری کے دونوں با زوؤں را شونوں اور روموں کے تقال تھے جردعائیں دیتے ہوئے محاجوں اور فقیروں میں لٹ لیے تھے۔ مامع سجد کا طوات کرتی ہوئی مواک سوار ہوں سے جھاک رہی تھی۔ ہرخید ایک بیرون چڑھے سے پہ خرگشت کر رہ گھی کہ ولیعہ رحمعہ کی نماز کڑھنے کے کئے تشریف لانے والے ہیں تا بم کسی کوتقین نہ تھا۔ نبقاروں کی آوازس کر والانوسيس بيٹھ ہوسے منازيوں نے گردنيں مور مور كر ديكھا۔ جب شاہماں كامشهور ومحبوب كفوطرا كطرا بوكي اور دارا سطرهيان حطيصة لكا تولوكون كانكامي مرگوشیاں کرنے لگیں کئی سوراجیو توں کاسلے دستہ ننگی تلواریں لئے دروازو<sup>ں</sup> پر کھڑار آ کئی سواوز بک اورمنل می فظاینے لانبے ڈھیلے لباسوں کے نیچے ہتھیار بھے دارا کے ساتھ جگ بناتے ہوئے مقصورہ کے گردمھیل گئے ۔ سِنر مُول کا شاندار شامیانه چاندی کے ستونوں پر کھڑا رتھا ہے اس کک نگاہ جاتی تقی خلیں جانما زدں مِرْمِيِّ لباسوب ادر رعب دارعاموں ،صافوں مند پلوں اور پُڑایوں کی قطاریں نظراً فى تقيس أرام وأسائش، أسودكى اورطمانت كے غماز چروں يرنفاست سے ترشی ہوئی سیاہ ،سفید ،سرخ اور کھچڑی داڑھیاں پوری متانت ادر شوکت سے بیٹے ہوئی تھیں ۔ چربیں ،سییں اور زریں کر بندوں میں آبنوس ، ہاتھی دانت ، سییں ، چانسان کے بیٹ بیٹی جائے گارہے تھے ۔حجیت برجائم کا جھا وی برکھی ہوئی آنگیٹھیوں میں عودو عنبرسلگ رہاتھا۔ حقام گلاب پانش ہا کھوں میں گئے خدمت پر امور تھے ۔ بھر مقصور سے کسامنے کھڑے ہوگہ تا اعلان کیا ۔

موسین بررخلانت ، ولی عهدسلطنت شاه مبندا قبال سلطان داراشکوه اپنی دعایا کوتخاطب کاشرف عطاکررہے ہیں۔ توقع کی جاتی ہے کہ رعایا ارشادار عالیہ کوگوش دل سے سماعت کرے گی اورخلوص قلب سے عمل کرے گی ہے' کیھر داراشکوہ کی طرف سرحھکایا۔

"صاحب مالم منر پر دونق افروز ہوں " دا دانشکوہ منبر مرکھڑا ہوا۔ نما ڈیوں پر نگاہ ڈالی۔ نما زیوں نے ایک ہی نظریس جوشن ، مگنو ، کمرینر اور انگو کھیوں کے نقش دیکھے سئے اور مجھے سئے دود جامے اور زرد مندیل کے معنی بھی تمجھ لئے ۔

" لوگو!

انسان پر دوقسم کے فرائض عائد کئے گئے ہیں۔ ایک وہ جواس کے اور پروردگار کے اہمین ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جواس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ۔ خدا کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیان وہ عبادات ہیں جن کا مذہب نے حکم دیا ہے۔ سماج کے حقوق کی ادائیگی کا افہار ہارے وہ اعمال ہیں جہم اپنی مرنی زندگی میں انجام دیتے ہیں۔ جہاں یک خدا کے حقوق کے اداکرنے اور یا مذکرنے کا سوال ہے تو ہمیں چاہے کہ ایسے انسان کوج خدا کے حقوق ادا نہیں کرتا خدا ہی کوسونب دیں۔ اس خدا کے والے کر دیں جرحم وکریم بھی ہے اور جارہ قہاریمبی ۔ اب
دہے دوسرتے ہم کے حقوق ... جن کی ادائیگی کا تعلق جماعت کی ہن زندگ سے
ہے تو ہما راہجن کے ہا تھوں میں جماعت کے انتظام وانھرام کی عنان ہے ، فرض ہے
کہ ان کی ادائیگی کی مگرانی کریں ۔ جہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ۔ یعنی اگرائی سے
مثخص نماز نہیں بڑھیا ، روزہ نہیں رکھتا تو ہم اس پر حد نہیں لگائے اس لئے کہ
خواخود اپنا حساب چکا لے گا ۔ لیکن اگر کوئی تحق شراب بی کر فساد کرتا ہے اور ایک دوسرے
معاعت کی مدنی زندگی میں خلل انداز ہوتا ہے ۔ یا زنا کرتا ہے اور ایک دوسرے
انسان کی غرنی زندگی کو فارت کرتا ہے تو ہم اس کا موافذہ کرتے اور مزا دیتے

«لوگو!"

" ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم نماز نہیں بڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔اگریک ہے توکیمی ہم کو ہارے حال پر چھوڑ دو اور اس دن کا انتظار کر وجب اس زمین کا تختہ الط جائے گا۔ آفتاب سوانیزے پر مبند ہوگا۔ پہاڈروئی کے گالوں کی طرح الط جائیں گے اور ہم اپنی اپنی قبروں سے اپنے آپنے ایخال نامے اپنی گردنوں میں ڈال کر اکھیں کے اور میزان عدل بریا ہوگی اور ہمارا صاب ہوگا۔اگر ضواہا ہے گنا ہوں کو بخش دے گا تویہ اس کی وجمت بے یا یاں کا کرشمہ ہوگا۔ اور اگر ہم کو البرالاً با دیکہ جبتم کا ایندھن بنانا مقدر ہوا تویہ ہمارے گنا ہوں کی پا واش ہوگی یا واش ہوگی یا

"ليكن "

<sup>&</sup>quot; اگرېم نے نتراب پی کرنتھا دے حقوق کو پا مال کیا ہو!" " متماری مقدس مورتوں پرمجران نگاہ کی ہو!"

" تم سے قرض مانیکا ہوا ورادا ندکیا ہو "

" تم انصاف ما تنگئے آئے ہواور م نے کا نوں میں انگلیاں دے بی ہوں " " می تعالم کی شکایت لے کرآئے ہواور ہم نے تلوار کوغلات کرلیا ہو " - مند سے

• نيس ۽

" حم سوالی ہے کہ آسے ہوادر ہم نے سکوت اختیاد کیا ہو " " قریم کوقسم ہے اس ذات کی جس کوعزیز رکھتے ہو۔ کھڑے ہوجاؤاداس مقدس مقام ہر اپنا حق مانگو۔ اگر ہم عا جز ہوجا ئیں توہماری بوٹیاں اڈاکراسی شاہجانی سجد کی میڑھیوں پرڈال دو "

مسجد کے گنبد و مینار و والب دارا کی خطابت کے سامنے خاموش کو اے تھے۔

انسان بتعر كي مراكب ماكت بيطيس رب كتے .

' لیکن اگرتم سلطنت کے بدخواہوں کے فقتے کا شکار ہو گئے کسی ناپاک ساذش کا نشکار ہو گئے کسی ناپاک سازش کا نشک کر اپنے ہوش وحاس کھو بیٹھے ۔ حق دناحق کی تمیزسے دور ہو گئے تو یا درکھوک ظلّ سِحانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے ۔ ہماری کمریس تلوار تمفوظ ہے ۔ ہمادی رکاب میں وہ قا ہروجا برنشکر موج دہے جرا کیٹ لیٹ گئی اور ایک ایک کوہے کوانسان سے مجردے گا ''

داليس يه

" ہماری ضراسے دعاہے گھ شنشاہ کوصحت ادریم کونیک مہرایت عطا فرائے " ر

" آيين "

" ثم آمين "

مغرب کی ا ذان سرحکی تھی۔ ما تدنی جوک کا آبا د بازار مشعلوں ، حراغوں ، ينشاخون شمعون ، حمه الرون اور فانوس سے جگرگار احما سفيد محولون كركرون ہے جیکتے ہوئے مطربات میں ہے ہوئے ملل کے جامے ،آپ دداں نے نیے چکون کے انگر کھے ،سف درنشم کے کرتے صافے ،عانے اور تکونے دومال ، تھڑکا وُگی ہوئی کھنٹری کوڑی مٹرکون رموجوں کی طرح بہہ رہے تھے ۔وبی، واتی اور کاکھیا والی لعوروں كے سيس اور زرس جھانجھوں كے گھنگھ وحھنگ رہے تھے ۔سبك رو رتھوں کے سجیلے بیلوں کے شموں کی آوازیں گمک رئی تھیں۔ تخنت روال ، موادار ا بإكليان اور نالكيآن بمطركيلي ورديون مين لمبوس كها رون كيمضبوط كانزهوب ير افری جا رمی تھیں بشیخ میری کی بوں کی دوکان کی سکین محرابوں کے ایک لب طرک تختوں کا جرکا لگا تھا۔ چانرنی کے فرش پرمسندوں سے لگے ہوے فوش الثوں كا بجوم تقا فادم كبحورت بطب بطب ينكف الارب تق و فالودك اورشربت ك گلاس گردش کررہے تھے . کلا بتو کے کل بوٹے پہنے سیس چیزوں کے تاج لگانے اجاز کے دست بیزں کو تھے میں حمائل کئے سکسجل حقے خوتبودار دھواں اوارہے تھے۔ راستان برصنے والا دوزانو بیٹھاشموں کی تیزروشنی میں با دای کا عذی لمی سی كتاب كے ورق الط رہائما ككسى تنطيف أواز لكائى-وراج كا باطه برمعونے نام سے آدمید موكرو دلو" « وهکول ؟"

كسىنے جانتے برجھتے انجان بن كر دوجھا

" دھیرے سے کام لو مہاوائ .... اگر حکورتی نہاوائ داواجی کے کسی جاکت نے سن لیا تو دلیش ورودھی کارید کرم میں دھر سے جاؤگے ! واستان پڑھنے والے نے کتاب پرسے جھانک کر دکھیا ۔ کتاب بند کرکے دکھ دی ۔ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کے کان پرمنھ رکھ دیا اور سر کوکشیاں جنبھنانے انگا

اکے بڑھ کر دئن باور ہی کی دوکان تھی۔ نیکھے ہوئے گولوں پر دیکیس بڑھی ۔ نیکھ ہوئے گولوں پر دیکیس بڑھی محصی ۔ نیکھ ہوئے گولوں پر دیکیس بڑھی محصی ۔ نیکھ از دغفوان سے معطر ہوئے بادنے، کے موفو نے تیر رہے تھے ۔ خریواروں کی بھیڑ لگی تھی ۔ کھانے سے بھرے ہوئے بادنے، طباق ، بکاولی ، کھٹ گئر، طعام مجنش سب ایک ساتھ گردش میں تھے کہی دل جلے نے فقرہ دیا۔

٠٠ د تن ميان لاؤ دهيلي كابريساك اوركهلا دري

" یہ آن کی کمیا شرط لنگادی میاں جی ۔ اِنٹرچاہے گا تو د تن کے مرنے کے بعد مسی کھاتے رہوگے ہے

"كس خواب خرگوش ميں بڑے ہو دكن مياں . كل اگر داراجی مهاراج

سُگھاسن پربراج کھنے توپرسوں سے گوشت کا تعترِّخم مجھو ی<sup>ہ</sup> «کیا کہ رہے ہومیاں !"

ادر تحت چيمراني ـ

کچه دورحلی کرمیاں زعفران کی دیوڑھی تھی ۔ داہنے ہیلو کی سددری میں

نیری رکا بداری دوکان تھی۔ رنگ برنگ قندملیوں، چکیلے تھالوں معطر صلووں، مرتب اورمٹھائیوں سے دوھن کی طرح بی ہوئی تھی ۔ بیٹر صیوں پر ہمار الی پیولوں کے کجروں، زیوروں اور ہاروں کا تخت لگائے بیٹھا تھا۔ بارہ دری کے سامنے سطح چور رہ بر بلوری گلاسوں میں موجی معیں روشن تھیں۔ بانی سے بھیے کم برخ بتھر کے جو ترے پر تخت بچھے تھے مشطر بنی برسوتی قالین بڑے کتھے دویے کی گھڑو نجیوں پر کوری کوری گلابی تھلیاں تول کرما فیاں باندھے کتھے دویے کی گھڑو نجیوں پر کوری کوری گلابی تھلیاں تول کرما فیاں باندھے کنواریوں کی طرح سادن کی سرخ اور صفنیاں اور ٹرھے نترا دی تھیں۔ چوکی کے پاس ایک فدرت گارشورے کی صراحیاں ہلار ہا تھا۔ برابری نگل چوکی پر برب کے آپ فورے لگے تھے۔

ایک طون ایک مولا تا زه سیاه فام آدمی ریشیس تهبند باندسے ، پاتھوں میں چاندی کے تین گفتگو و پہنے لمبی چوٹری سل پر بھنگ بیس با تھا۔ دوسرا ملازم چیوترے کی گر پر کھڑا اس طرح شیخے تاندے کر رہا تھا کہ سارا پانی کامنی کی جھاڑی پرگر رہا تھا۔ ایک شکین کرسی پر سیاں زعفوان آب رواں کا جامہ اور مین سکھ کا ایک برکا یا کبامہ پہنے سرپر قالب سے اتری لڑیں رکھے، دائری میں جہندی ، آ کھوں میں سرمہ ، کان میں عطری تھے بری لگائے ، با زو بر تعویذ بانھ خوشبودار تم باکو کا دھواں اوار ہے تھے۔ قدموں کی چاپ پر مونٹوں سے کے نکالی انکھوں بر تیم بیلی کا چیج تہ بنایا اور بھکے۔

" داه مرزاصا حب الهب نے تو مرغ بلادیے " مرزا نیج تازہ کرتے ہوئے آدی کے پاس مشھک گئے۔میاں زعفران کی

مررایع نارہ رہے ہوئے ادی ہے ہا سی اُن می کرکے اس سے نخاطب ہوئے ''

« بھائی .... ذرا بولتا ہوا ہمرم ( حقّہ) لگانا ''

اورخودمیاں زعفران والے حقے پر ڈھے گئے۔ زعفران کے ہاکھ کے اشارے برایک خدمت گزار فرشی میکھا ہے کم كه وابوكيا . زعفران نے تشویش اک آواز میں مخاطب كيا -" خيرتوب مرزاصاحب إكانفيب وتمنال كه مزاج ..." « نا ساز بونے والا ہے ! « پہیلیاں نہ بجھوائیے یا م بدیاں ۽ الماں سارے شاہماں آباديس آگ ملى بوئى ہے اورتم محدید موک مول جل رہی ہے ؟ قدم قدم بربیرے بڑے ہیں مسجدوں کے دروازوں بر جاسوس كفرے نمازوں كے نام كلم رہے ہيں ۔ كفركفردور آربى ہے ۔ وہ تو سزری کا معلا ہوکہ برسہ لئے تغیر جین نہیں راتا۔ ورند کیا آج گھرے قدم کالنے والاتمقا 4 مرزاصا صب نے ایک ہی سانس میں اگل دا۔ « بیں اب محوم ہوں مرزاصا صب <sup>یہ</sup> " اوں .... ہوں .... تریہ ہے بیرنا بالغ صاحب ظلّ سحانی گھڑیاں ئن رہے ہیں تبینوں شہزادے سیکووں میل دورا منے اپنے صواوں بربے خبر ملطے میں اور دارا بادشائی کا أتظام بخت كرچكا ہے ۔ اج كل میں جلوس كيا عابتا ہے ... سس منم موز عفران كر حس كھڑى اس نے تاج اوڑ ها وہ سندو گردی بوگی وه بندوگردی بوگی کرسات سورس کی حکومت کا خارسات گفنٹوں مين ارّجائے گا۔"

، وانٹریہ توری سنائی مرزاصا حب آپ نے " «کورنش بی لاٹا ہوں مرزاصاحب " شا، بهاں آیاد کے اس ناسٹ کلب سے دوسرے مرآنے لگے اور داراتگوہ عشار کی ازان ہو کی تھی ۔ فتحیوری سجد نقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ مرمری حومن پرلوگ وصوکر رہے تھے ۔ سرگوشیاں رینگ رہی تھیں ۔ امام کے انتظار میں كچەلۈگ نفليس بڑھ رہے تھے اور كھ سر حملات بنيٹے تھے كە ايك تخص نے صف سے گردن نکال کر دوسرے کو نماطب کیا۔ " سناسیدصاحب آب نے .... گونگے میاں نے بیشین گوئی کر دی " "كون گونگے مياں ؟" " وہی جیل قبر والے جنھوں نے شہر بار کے قبل اور طلّ سجانی کی تخدیت نتىپنى كى بىشارىيە دى تىمىي " "كيا بيشن گوئى كى ؟" بهت می آواز در نے ایک سائھ سوال کیا۔ " عصرى نمازك بعد مراقبے سے سرا کھایا۔ چنے كرفادم سے كما یا نى لاؤ \_ بھالوں بشہنشاہ کی نماز پڑھانا ہے ؟ " خادم نے دور کر ممام تیار کر دیا ۔ جب اطلاع دینے آیا تو بولے " جا رحيم آسكر سے كندكم مارى تداري جلد بھيے - ہم داراسے جادكرنے جارہ "جهادكرنے" تنی آ دازوںنے تکرار کی ! درستنا اچھا گیا ۔ بھرامام صاحب لمبے لمجے ا اگر رکھتے آئے مکترسے بولے۔ "تكبيركه وتكبير.... نما زيره وادرگه جاؤ..... گرنگے مياں گرنتا ر ہوگئے."

« گونگے میاں گرفتار ہوگئے <sup>یہ</sup> ، گرک ان کی گرفتاری سے تقدر کا مکھائل جائے گا <sup>یا</sup> متعرائی حبر مسی کو دارا نے مسلانوں سے جیس کر مبندوؤں کونش دیا تھا اس کے چاروں طرف لگی سنگ مرمری جالیاں تباہ ہوگئی تھیں جنھیں وارآ نے مرف خاص سے دوبارہ تیاد کرایا تھا جب دن ملاحظ میں لائی گئیں اسی دن متعوالبنیات جائے کا حکم ہوا۔ میرسا ان کی بصرت نے دار الخلائے کی سکت كوركودليا تقا اس لئے اہمام كيا تقاكر جالياں تے جانے دانى كافرياں آدھى رات کوشرینا ہ سے گزار دی جائیں اوروہ گذرتھی گئیں نیکن شہر پنا ہ کے دروازے یرکسی دید بان نے می فطوں سے یوچے لیا کہ یر گاڑ ماں کہاں جا رہی ہی موارث دارائ طازمت کے نشتے میں ہائک دیا کہ متعرا کے جنتا من مندر نے نشتے جاری ہیں اور دارا کے حکم سے چارہی ہیں۔ یہ کوئی آئم معاطر نر کھا۔ دارا اس سے پیلے بهى تشميرا در مفكول كم مندرو رضي تعميركما فيكالتفا ما كيرب تخش حيكا تقالسك فيضوص مالات نے اس واقع کواوری رنگ دے دیا۔ نواب سیلی بیک جوشہر کے جیجیہ ر مگے ہوئے اور نگ زیب کے جاسوس کا سربراہ تھا، اس خرسے تفلوظ ہوا۔ اس کے گرگوں نے سارے شہرمی شہور کر دیا کہ وَاوا نے منت ما فی تھی کوس دان میں شہنشاہ ہوجاؤں کا اس دن مندر کی آدائش وزیرائش کاسامان کروں گا اور دات شهنشاه فركي يهرج اس نے تاج بين ليا ہے ليكن صلحتاً اعلان بنيس كرد إ نے ۔

شہنشاہ کے دیدارسے محروم رعایاتے اورنگ زیب کی بھیلائی ہوئی اس افواہ کو آسانی حکم کی طرح مان لیا کہ دادا شکوہ نے ظلّ سبحانی کومعزول کر دیا ہے اورسلطنت کوغصب کرلیا ہے۔ یہ خربھی ہربری خرکی طرح شاہی تردیدوں اور "ملواروں کے مصاد تو کو کہ سارے شہر میں جبلے گئے۔ بھرہندوستان کا گششت کرنے سمے ہے جواکے گھوڑے برسوار موگئی۔

مغل اقبال کی دد بر بر موکی تھی ۔ غربیس سے داس کماری اور آسام سے گجات بک تمام مندوستان شاہمانی برقم کے ساسے میں تھا۔ عدروطیٰ کی ردائي شجاعت للم نشفيس ورخان ادرسنگه دام ادر نواب حب افي عشرت كدور ميں تبيد دنيا بھرى نعمتوں كى كيساں لذت سے اكتا جاتے توجر في حراہے مرت كفورون يرساز ركھتے ، غلاف ميں سوئى ہوئى تلوار بدار كرتے اور تحورى بي ادبي كرك علاوت كي مجر لت بوت سن يادكريت ببرسالا کی مرصع کرسے کھ کھڑاتی ہوئی ملوارعلم ہوتی اورسیہ گری کا حوصل تھل حیکتا تو معافیوں کی زنجروں سے کر بندھواکر وار بارمیں ماضر ہوجاتے اور خلعت ہیں كراين افي كفرون كورخصت بوت - إكرك عددودة سع عالمكيرك عدزوال یک خاد خنگی کے ملاوہ کوئی بغاوت ایسی نہیں ہوئی جس نے شہنشا ہی کی بنیاد بلادی موستایم ان زمانوں میں جب لوبے ننگوبے تک بھیار باندھتے تے اور زنبوری جلاتے محے اور حموطے موطے زمیندار تک مطی کی کا صول بر تربیں چڑھاتے تھے اور آتش با زوں کی پرورش کرتے تھے ۔ سڑکیں ناہموار

اور ما ما کارکرتے ہوئے دریاؤں سے کی کھی ہوتی تعیں صحابے آب وگیاہ جنگل دشوارگذار اور بہاڑنا قابل عبور ہوا کرتے تھے۔ عامیوں کے لئے اس فوج سے بغادت آسان تھی جس کا اسلحدان سے بہت بہتر یہ تھا اور جومرت اني تنظيم، ترسيت اورطاقت كى بنا برباغيوں كوكميل دياكر تى تھيں -نتابهها أكاد دنيا كي فطيم الشان شهرون مين شماركيا جاما تفارساك جهان کی دولت سے آبا داور مغلوں کے عهد زریب کی نعمتوں سے مالا مال مقیا۔ چین سے یوروپ تک ہندوستانی تاج کھیلے ہوئے تھے ۔ جسوتی دیتی اونی کیارے ،سونے جاندی رہیتل، تاہے ، باتھی دانت اور صندل کی صنوعات آلد كرتے تھے اور باناركوانيے قابوس ركھتے تھے ۔اورانيے وادالسلطنت كو سارے جمان کے نوادرات سے مزیّن کرتے تھے ۔عرب نے گھوڑے ،حلب کی تلواری، عدن کے مرتی ، اصفہان کے قالین ، جین کا رکتیم ، خطا کاسمور اُنغرب ے الات وٹیٹہ جات ، متوسط طبقے کی معیشت کی دسائی میں تھے ۔ نیلے طبقے کی عورتوں کے ہاتھوں میں سونے اور بیروں میں جا ندی کے زلیر نظر

اور یا زیب کے گفتگھ واور باب کے نفے گنگنا تے تھے تصویر کی طرح ہے ہوئے باغون اور قالینون کی طرح بچھے ہوئے دموں کی عبت دل میں سیم می می تھی ۔ بڑے بڑے امیروں کے حوم اصطبل کی طرح دمیں دمیں کی عورتوں اور قسمتم کی حیاسوز مخترتوں سے بھرے اراے تھے۔ ایک ایک دن میں سوسومیل اوھاوا كرف داك سيد سالار قدم تدم برمزليس كرت تقد سياه زلفون كي جهاول يس دم ليت من ادرسنرب بالون اورجهون كي كردش سي تفكن دوركرت تقر. ان دسترخوا نوں پر روح کی تسکیں ماصل کرتے تھے جن کی قابوں کا شمار ما اطور برسوسے زائر سراکرتا کھا۔اس کا بلی نے کام چوری اور کام چوری نے سازش اُدِرسازش نے تُوسم کو خون میں شامل کر دیا۔ نوٹبت پہاں تک بہنچ کی تھی کرہب نیا گھوڑا فرید کراتا اواس برسواری کے لئے مقدس گھری کی ستی کی جاتی ۔ بخومیوں کو تنخواہ کے علاوہ تھا تھت دے کرمبارک ساعت کاعلم عاصل کیا جآیا۔ اور بخوى ابنا بازارقائم ركھنے اور اپنے وجود كا جواز برقرار ركھنے كے لئے اس درم أتظار كرات كركفولوا يوزها سوجاتا-

اس بس منظریں مندوستان پرایک برتسکون فاموتی مسلطائتی ۔
دولت فانے کے مطلاز نے کے مرمی پیرھیوں کے شمیری قالینوں پر
حکیم اسم اپنے بوڑھ سب قدم رکھتے اور سیاہ دیشمیں چنے کے کھردار دامن
امرائے اتر نے ۔ خواج سراؤں کی نتی تواروں کی صفوں کو چیرتے دیوان عام کی
طون چلے ۔ سونے چا ندی کر زمنبھا ہے ہوئے گرز برداروں نے ان کورات
دے دیا۔ دارا گلابوں کے جمن میں ٹہل رہا تھا ۔ شیرازی کبوتروں کے پر سے
زر کار مرمی نہر میں خسل کر دہے تھے ۔ بالتوا فریقی شیروں کا جوڑا داسپنے
المیں جل دہا تھا ۔ حکیم ہائم تسلیم کو جھک گئے ۔ شیروں کو برقن از دوں نے
ہائیں جل دہا تھا ۔ حکیم ہائم تسلیم کو جھک گئے ۔ شیروں کو برقن از دوں نے

سنبھال لیا حکیم آتم نے گزادش کی "صاحب عالم کومبادک ہو۔۔خلل السّر ن الكويس كفوليل يلبم فرايا اور آب كوبارياب لمي جان كا مروه ويالا دادانے جاب میں کلے سے موٹیوں کا ارا تارکمکیم کی کانیتی ہتھیلیوں كربيا يديس وال ديا اورخود آداب شهراد كى كے خلات تقريباً ووفر تا ہوا ميلا۔ زمین بوس موتے ہوتے جیلوں ، خا دموں ، خواجر سراؤں اور حاجبوں کے سلاموں ہے بے نیاز دولت خارد شاہی میں داخل ہوگیا طلق الشرادیج تیمے سے بشت لگاے کیتے تھے ۔ ستے ہوئے جرے سے نقامت برس رہے تھی۔ سیاہ اطلس میں مبوس بازوؤں برحواہرنگار جشن طبطیے ہو گئے تھے۔ دوکنیزی سونے کی طرح زرد تلووں برفن کی گدیوں سے جھانواں کر رہی تھیں۔ جمال آوابسترشاہی كر برابر جراؤ مونده بيديقي شهنشاه كرداس الته كى تفيل سهلادي تفى -شهنشاه نے انکھیں کھولیں تودارا شاہی بنگ کاطواف کرر ہاتھا تیسم کی ملی دهندى ى كيربول بررينگ كى د دادا فى سرجىكايا توج ابرات كى بوجە سىكانينا الته سریرارز تار با میمیسونی در کا گوبهزشگار برده مسط گیا ـ بری بیکرادرشاده ایک كنيزول كى قطار طلائى سروشوں سے فعظے ہوئے طباق سروں براتھائے ہوئے عاصر بونی ۔ بادشاہ بھی (جمال آوا) نے دونوں اِتھوں سے بادشاہ کا باکھ تھام لیا۔ اور انٹرنیوں گنگا جمنی بھولوں اور دوبوں سے بھرے موت مدتے کے طبا توں سے مجیلادیا۔ دارانے خواج سرافیم کوگردن مورکر دیکھا اور مکم دیا۔ " دارونه چآندنی خاند کوفران دوکه ای دات چراخان کیا جارے " دارای آوازمترت ادر وش سے بھاری تھی فیمنشا ہ نے ٹیری ناگواری سے اروميط لخ اور استس فالا-« عجلت ... اس قدر عجلت ... "

خِ تُسَكُوارشُام كَا كُلُا بِي ٱنجِل لهراتے ہی" چا نِدنی خانے " كا تمام كارخار فرم میں آگیا۔ وہ" جمعالٰ الشیس بھولوں سے چکنے لگے جن میں میک وقت اٹھا کھ سوبیا ہے روشن ہوتے تھے۔ وہ فانوس فروزاں ہوگئے جن میں سیکڑوں شمعیں ایب ساتھ چلنے لگتی تھیں۔ روشنی کے گلاسوں ، چرکسوں اور کھا لکوںنے لااقلعے کے درو دیوار میں دن کی دو ہرکو قید کر دیا تھا۔ بہت سی کینزین ماخر تھیں ۔ان کے جسم رو پہلے اور سنرے غازے سے دیکے ہوئے کتے۔ سروں پرطشت ہے ہوئے کتھے جن میں بھاری بھاری کا فرری معیں مندر تھیں۔ اوپرا کھے ہوئے داسنے باتھ کی جھیلی میرکھی ہوئی طشتری میں شیع جل دمی تھی - بائیں ہاتھ کی ستمینلی کرکے بیلوس تقی ۔ اس پر مبی ایک شمع فروزاں تھی ۔ جب صاحب عالم کی آمد کا غلغلہ ہوا تو یہ کنیزیں بے مثل رقاصاؤں کی طرح رقص کرتی ہوئی حضور میں آئیں ۔ دارا ان کے قدموں کی حلت بھرت کو د کھیتا رہا ۔ وہ بے عاما ناحیتی رہیں ۔ بیمرخواج سرایا قوت سرخ ریشیں جنے کے کا مدار دامنوں کو بھڑ کھڑا تا ہواکینزوں کی قطاروں کو جیرا صور میں آیا۔ حبلہ می جلدی کوزش کی رسم ارا کی اورسانس دوک کربولا۔

« رائے رایاں، دیوان کل باریا بی کی اجازت چاہتے ہیں ؟ « پیشن کرد ؟

وہ الے بیروں واپس ہوا۔ داراکیزوں کورتھ کرتا جھوڑ کر دیوان فاص کی طوت چلا۔ تخت طاؤس کا سامنا ہوتے ہی سیم کے لئے محک گیا اور مودب قدرال سے چلتا ہوا اپنے سنہرے تخت بربیچہ گیا۔ شاہی گزر داددں اور تیمشیرزوں کی جرجاعت دیوان خاص میں ہروتت حاصر رہتی تھی اپنی جگمستعد ہوگئی۔ ہیلوگی مواب سے وہ ترازدنظر آد ہاتھا جمعلوں کے انصاف کی علامت تھا۔اس کے دونوں طون شاہجہاں کے وہشہورعم کھڑے سے جن کے بیزیچر پیروں پرنوری مائھا۔ مناتھا۔

کر زرداروں کی دوہری قطاروں کے درمیان دائے وایاں آرہے تھے۔
یج میں سے تقسیم سفید داڑھی کا نوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ گوہز نگا دمندیل سے
منظے ہوئے جاندی کے کسومونجھوں کی سفید نوکوں کے سامنے سہیے بڑے تھے۔
جوا ہر نگا ریکھے میں طوار نگی تھی جونمل پیش سیڑھیوں سے کوار من کھی۔ وائے وایاں
نے دارا کے تحت کے سامنے بہنج کرکورنش اداکی ستونوں کے سامنے اور محوالوں کے
نیچ ہجوم کتے ہوئے خدام کو دکھیا۔ دارائے دلوان خاص کے ہم دوالفقار ہیں کو بہتم دوالفقار ہیں کہ بہتم دوالفقار ہیں کہ بہتم دوالفقار ہیں کہ بہتم دوالفقار ہیں کہ بہتم دیا۔۔۔ بھروا ہے وایاں نے ہاتھ باندھ کرارائی

" کینار کے قلعہ دارمولت بگے کا بیاح شمت بگ بنرارسواروں کے ساکھ دارالخلافت میں حاض ہواہے ۔ فوراً بیٹی ہوتی ۔ اس نے بیان دیا کہ شاہزادہ شجاع تاج ہین کر داج محل سے کلا۔ راستے میں مالک محروسہ کوزیر دزمرکر تا ہوا چنا رکے تلع میں داخل ہوگیا "کیا مطلب ؟"

شاہزادہ باغی ہوگیاہے ... اس نے تاج بین کرخطبہ پڑھوا دیا ادر سکر " « ادر صولت ساک ؟ "

رورت بیگ بھاری ترب فانے اور بچاس ہزاد سواروں کامقابلہ ند کوسکا!

«اورقلعه خوالے کر دیا <sup>ی</sup> ر

« اب وه الرآبادكي طرف حركت كرد إسبع "

وات کے پاس کھنے کو کھیے درم اور داداکواس سے زیادہ سننے کی تاب

تمی ۔ دہ دیرنک اس طرح دورانوبیٹھاسوٹیا رہا ۔ زانویررکھ ہاتھوں کی انگلیاں موکت کرتیں ترانگو کھیاں تراپ جاتیں ۔ بھردائے نے سا۔

"فاكم الدا يادكونكها جائب كرائك بره كرتمام كها ون اورواستون كوبند كردے اورفيعدكن الوائى كے لئے شابى شكركا أتظاركرے "

داسے نے سرحملکا دہا۔

« حشمت بیگ کرواست میں ہے لیاجا سے .... در بار میں باغی شاہزاد کے ك ما صروكيلوں كوگرفتا دكرانيا جاسے "

دادان بالتوسندير دكمه لئة رائب دايان اس اشادے كومكم جان كر

۔۔ تھوڑی دیرِبعد دارا اکھا۔ بھاری بھاری قدم رکھتا نہرِبشت کے کنارے کنارے چیت ہوا دولت خان خاص میں آگیا ۔ طلائی دروازے کے بردے کے یاس کفری موئی کنیزیں اشارہ ملتے ہی آگے بڑھیں۔

جهاں آدابیگم یا برکلیں جشن جاناں میں مٹرکت کے لئے انفوں نے باس فاخره بنائقا باللي قباكے دامنوں، استينوں اورشسوں يرزمرد جرك مع دويل كان دول رحو في جو في موتى فيك كف . جرب ير دون كافاره طا تھا۔ ہونٹ سم سے سرخ کے لیکن دارا کا جرہ دیکھ کرونک راس اوراس کے ساتھ ساتھ میتی ہوئی اس می میں آگئیں جاک روٹنیوں کا طوفان مرحم کھا اورنغوں کی آواز جمجکتی ہوئی آرمی تنی ۔ دارانے آبستہ آبستہ وہ خرسادی جے سننے کے لئے تمام مندوستان میں کوئی تیار ز کھا۔

جهاب آدابیم کے ساتھ داراشکوہ مبی اندر داخل ہوا۔ شاہماں کی بمانظون

نددادانشکوه بابا ادریگم صاحب کے سوچتے ہوئ کمیے ہروں پر تر ددادر پریشانی
کی لرزتی پرجھائیاں دیجہ لیس ۔ وہ ادیجے تکیے پر سرر کھے نقامت کے بوجہ سے
دبد دراز تنفے سجر کی چادر سے نکلے ہوئ ہاتھ کوجنبش دی ۔ بگم صاحبہ آگے
بڑھ کرگھٹٹوں پر کھڑی ہوگئیں۔ دارا اسی طرح شاہی بینگ کے سہرے بائے کے
باس کھڑا دہا خطل سجانی نے ابرو کے اشادوں سے سوالات کئے لکین جابات میں
میگر صاحب ان کے نخیف ہاتھ کو ہاتھوں میں گئے سہلاتی دہیں ۔ حکم پر کنیزوں
نے ان کے شانوں کو سہا دارے کر اٹھایا۔ گردن کے نیچے ایک اور تکمیہ لگا دیا اب
جہاں آداکی نظوں نے داداشکوہ کی اجازت ہی شاہجاں نے تھر تھوائی آواز میں
مغل شہنشاہ کی قام براز جروت کے ساتھ حکم دیا ۔ جہاں آرائے کینزوں کو باہڑ کھال

" بنگال سے پرچ لگاہے کہ شا ہزادہ شجاع داج ممل سے مل کوچنار کے صلقے میں داخل ہوگیا ہے !

«شماع و"

شہنشاہ نے بوٹرھے ہے۔ کے خوابدہ خطوط ج بک کربدار ہوگئے ابرو بڑسکن ہڑگی ۔ کہنیاں مسند ہرگاٹر دیں اور بربی ہوئی طاقور آواز میں مکم دیا ۔ • تفصیل بران کرو ؟

جماں آدائے آیے بارمیر دادا کا رخ دکھا اور عرض کیا۔
" شی ع نے داج تمل میں تاج مین لیا ۔ خطبہ بڑا دیا ۔ سکہ ڈھال لیا ۔
امرار میں مصد تقسیم کئے اور جناو کے قلع پر دھا طاکیا ۔ فلع دارہ کیاس بڑار موادوں
ادر محادی توب خانے کی مقابر ذکر سکا ۔ قلع شا بڑادہ کھنا شزادگی کی توجی ہے۔
" نہیں باغی نے لے لیا۔۔۔ خماع کو شا بڑادہ کھنا شزادگی کی توجی ہے۔

۔ اواز کی تندی اورخشب کے افہارنے ان کوتھ کا دہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کے لانے لاہے سانس سے رہے تھے لیکن ذہن جات وج بند کھا۔ سیاسی بھیرت مواطح کی زاکت عجه ربی تقی ۔ دوراندیشی دیکھ رہی تقی کہ اورنگ زیب کا بیٹا شماع کی بیٹی سے منسوب ہے۔ اس تعلق نے دونوں شاہزادوں کو دارا کے خلاف متحد کر دیا۔ مرادشا کہا آبا سے دور اور دکن سے نزدیک ہے۔ قرین قیاس ہے کداورنگ ذیب کے اشارے می رشیاع نے یہ جوکت کی ہو۔ موسکت ہے کہ اب مراد گرات سے جنبش کرے اور حب دربار کی طاقت میں ہو ملے تب اورنگ زیب دکن سے خروج کرے -« اور دکن ؟"

دا داسے سوال ہوا ۔

" آخری برج ملکنے تک دکن اور گجرات میں امن کھا "

دریک خاموش طاری رس کھرادشاد ہوا۔

« نشکر کو کربندی کاحکم دیا جائے ۔ اورضی خاص سیہ سالاروں کوطلب

كياجات "

دادانے مرجع کا دیا۔

ر جازوت كرم اوركام زياده "

ساری دات وزارت مظمیٰ کے دفاتر کھلے رہے سوار اور بیا دے دوڑتے رہے۔ توب فانے کے کارخانے ، مجھیاروں کی گو گوا مدف اور گھوڑوں کی مہنامط

ے گونے رہے۔ تمام شہرنیم بدار رہا۔ درداندں کی اٹھیں اور داوادوں کے

کان سب مرگزشیاں کرتے دہے ۔

نماز فجر کے بعد داروغ بیتات حاضر ہوا شہنشاہ نے ہفتوں کے بعد لباس فاخرہ زیب تن فراکر جواہرات خاص پینے تاج شاہی سرپر دکھااور دولت فافی کی شرنشین میں الماس کے تخت بر عبوس کیا ۔ کروری کے باوجرد آداب شہنشا ہی کی شرنشین میں الماس کے تخت بر عبوس کیا ۔ کروری کے باوجرد آداب شہنشا ہی کی فرام ، خواج سرا ، خاص بردار اور مصب دار ابنی ابنی عبوں پر استادہ تھے ۔ کبھر دارا نئی ابنی عبوں پر استادہ تھے ۔ کبھر دارانسکوہ باریاب ہوا ۔ اس کے بعد شاہزا دہ سیان شکوہ ، مرزا مہاراج ب سکھ اور دلیرفال مجرے کو بیش ہوئے ۔ نذر ہی قبول ہوئیں جلعیتی مطاکی گئیں ۔ اور دلیرفال مجرے کو بیش ہوئے ۔ نذر ہی قبول ہوئیں جلعیتی مطاکی گئیں ۔ تخت کے سامنے دست ب کھڑے ہوئے نوعرونو فیزش ہزادے (سیمان شکوہ) بیزنکاہ اکھی ۔ اب بیمار بور صے شہنشاہ کے بجائے اس فرم کی آواز ببند سکوہ) بیزنکاہ اکھی ۔ اب بیمار بور صے شہنشاہ کے بجائے اس فرم کی آواز ببند سکتی حب کے علی سے باغیوں نے ہتھیار ڈال

ر مابرولت نے باغیوں کی تعداد کو کمیں قابل اعتنا نہیں جانا۔ بائیس ہزاد کشکر شاہدی کی قاہرانہ آمد کا غلغلہ سنتے ہی پجاس ہزار باغی میدان جنگ سے اکس طرح نابود ہر جائیں گے جس طرح آندھی خس وخاشاک کو الڑا ری ہے ۔ رہم تم کو عطاکی گئی۔ شباب کے خضب اورخون میں شا مل جلاوت سے کوئی ایسی حرکت مرزد نہ ہونا چاہئے جمعل شاہزادوں کے شایان شان نہ ہو۔ ا مان مانگنے والولاد سمتھیارڈ النے دالوں سے جشم ہوشی کی جائے۔ بوڑھوں ، بچوں ادرعور توں سے احت ہوئی جائے۔ دوڑھوں ، بچوں ادرعور توں سے احت ہوئی جائے۔ میدان جنگ میں مرزا دا جراوان کو اورخان کلال دلیرخاں کے مشوروں کا احزا کا حال کے مشوروں کا احزا کی حسان کے مشوروں کا احزا کا حال کے مشوروں کا احزا کی حالت کے میدان جنگ میں مرزا واج اورخان کلال دلیرخان کے مشوروں کا احزا کا حال کے مشوروں کا احزا کی حالت کی جائے۔ درخان کے مشوروں کا احزا کا حال کے مشوروں کا احزا کی حال کے مشوروں کا احزا کا ایک مشوروں کا احزا کی حالت کے میدان جنگ کے حال کی حالت کے میدان جنگ کی جائے کے درخان کی حالت کے میدان جنگ کی جائے کی حالت کی حال کے مشوروں کا حزا کی حال کے میدان جنگ کی جائے کے درخان کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کے حال کی حالت کی حالت کی حال کی حالت کی حالت کی حال کی حال کی حالت کی حا

عمت کیا جائے ؛ شاہزادہ سلیان جوگھٹنوں تک سرچھکائے ارشادات خسروی سما كرر باتقاراب سيدها كفرا بوگيا-

" مرزا راج ؟"

" عالم بناه "

وتمسلیان تنکوہ سے سالارلشکرکے اتالیق مقرر کئے جاتے ہو حکم دیا جا آے کہ اس مرنِصیب باغی کو زندہ یا مردہ ہمارے صور میں بیٹیں کردئ مرزا دا مِكَفِتُون كسر جعكات سلام كرد بالتقاكد دليرفال كوحكم الد

« فمان كوسيهان شكوه كى دكاب ميں ديا جا تاہے "

دليرفال في سرجهكا كرتعيل حكم كا قراركيا ادرانتاره بإتيبي مرزاداج ج منگه کے ساتھ اللے قدموں باہر کل گیا۔ جب منا ہزادہ ملیان نے کورنش کے لئے مرجعكايا توشهنشاه نے تربیہ آنے كاحكم دما اور نوحوان سیدسالاد كاسراہنے سینے سے لگاب عمیت کا ایسا جرش ہواکہ شہنشاہ کی آنکھوں سے آنسونکل طرے ۔ دہ در كك اسے سينے سے لكائے دہے ركير ميشانی يراوسہ ديا ۔ فاتحہ بڑھا اور آسمان كى طوف دونوں بائم المفاكر أنسور سي تعييل مونى أواز مي دعا دى -

" بارالا إسے منطق ومنصور کر''

دادا شكره اس طرح دست بستد كفرا را حب بطا أنكفون سے اوجعل بوگيا توظلِ سِمانی کومکم ديا -« حادُنشکرکواني موج دگی ميں رخصت کرو:"

وقت نے ہندوستان کی نئ تاریخ کھنے کے لئے ہوم کر اکا خلات پہنا۔
دھریہ تیزادر ہواگرم ہونے گئی۔ اطباب شاہی نے ظل اللی کو تبدیل آب دہوا کا
مشورہ دیا شہنشاہ جرسیاسی افق پر بیمار نظیس جمائے تھا ایک حد تک مطفی تھا۔
شاہزادہ سلیان باغیوں کی نقرحات سابقہ کوشکا کر کرتا ہوا مونگیر تک بہنچ جکا کھا اور
کسی وقت یہ خوش آیند خبر آسکی تھی کہ شہاع اپنے حلیفوں کے ساتھ ذبخیریں بھنے شاہی
لشکر کی حواست میں واوا کھلا نہ کی طون کوج کر دہا ہے۔ اور نگ ذریب کی سرکو بی
کے لئے مہا واج جو ت جا میس ہزاد سوار اور توب فانے لئے دریا ئے زبرا کے کہنا تھا۔ گھری گھری ہونے والی خبری اظہار کر رہی تھیں کہ دونوں باخی شہزادے میدان بوج کا
تھا۔ گھری گھڑی بہنچ والی خبری اظہار کر رہی تھیں کہ دونوں باخی شہزادے میدان بیک سے بہلوج ارہے ہیں اور نامہ دبیام کے ذریع اپنی آبرو تعفوظ رکھنا جا ہے
ہیں۔

یں۔ جب بخرمیوں نے مبارک ساحت کی حبتو کر بی تومیرما ان اورمیرامفاد کو کم کاکر شاہروں کی ادر خانے کا انتظام کیا جائے ۔

ملاکر شاہجہاں آباد جانے کا آتظام کیا جائے۔ ۱۵ مار اپریں شفالہ کے غروب ہوتے ہوئے آفتاب نے ایک بار میروہ حلیل الشان نظارہ دکھیا ج مجرمجبی اور کہیں دکھینا نصیب نہ ہوا سیکڑوں اونٹوں اور مجرو پر دوہرا ہیش خان "رخصت ہوجیا تھا۔ آہستہ خوام جناکی باادب ہروں پرشاہی بھو اتر جیا تھا۔ قلع یمنی کے بالکل سامنے شہنشاہ کیا یا قرق بحرہ کھڑا تھا جس کا نام تھا۔ سرخ تھا شکل ایسی تھی جیسے عقاب بانی میں تیر رہا ہو۔ اس کا بیٹ بارہ گزال با احد

کم ہے کم میارگز جرڑا تھا۔اوہ سے نیج تک یا قت سے مِقْع منہرے ہتروں سے جڑا بوائقا۔ اندرونی حاشیوں برزوی دستوں کے شمعدان اور کنول نصب سے برونی حاثیوں پر ظاح ں کی قطار سونے کے زیور، روپہلے کام کی سرخ قبائیں اددسرخ مندملیں کینے، جاندی کے جیز لئے کھری تھی . مذہب ستونوں پر استادہ سرخ زافیت کی چھت مرضّع فانوموں سے مُرتن کھی ۔اس کے آگے سونے چاندی کے ساست بجرے اور تھے جن برآ فتاب گیر، کوکیہ ، چرطوغ ، طومان طوع ، ماہی مراتب ، شرمواتب إورشا بهانى علم كواتقاجس برسورج بنائقا عقِاب سرخ كم كرد حیوتی جیرتی کشتیوں کا حلفہ تھا جرسونے جانزی کے ہاتھیوں اکھوڑوں انتیروں اورجیتیوں کیصورتوں سے آوا ستر تھیں اور حن پر منظور نظر والا شاہی ،سیا دل ،گرزرطار يطي اورخواج سرارشيس كباس اورسنهرك ستقيار يين مستعد تقي واس كم لعد مرخ پر دوں سے آراستہ زر کار بجو بارشاہ بھے جہاں آدا کا تھا۔ بھر دور تک دارا شکوہ اور شرادیوں کے خاصاب بارگاہ کی سواریوں کاسلسلے معیلا بڑا تھا۔ ان کے سيهي ان گنت كشتيون پر تورخانه ، جوا برخانه ، بوتات خانه دغيره كتن بي "كارخان جات " کھڑے تھے۔ اب دب ہزار آزمودہ کا رمی نظوں کے شتیوں اور ڈونگیوں کا زنجرہ تھا جرسکندرہ کی مدود تک کھیلا ہوا تھا۔جناکے داسنے کنارے بروسم خال فروز جنگ بندرہ ہزارسواروں کے ساتھ ورورسعود کا مستظرتھا۔ یا ئیں گنارے پارلالمار نواب خلیل الله خال میندره مزاد الوارس لیئے مرکابی کا حکم نامر پینے موجود تھا۔ دور روضه مبارك (تاعمل) كم نيج اميرالبحر جلالت فان اورميرا تش رعداندازخال ك كارفان كل راب كق جرافن كر يميلة عِلى كُ كفي -

توبیں دغنے لگیں ، نقارے گرجنے لگے ۔ بیفر" ہوا دار" پرشہنشا ہ طلوع ہوا۔ حلومی دارانشکوہ بابا اور" امرائے نا مدار" و" راج گان مبلادت آثار" ہجوم کئے ہوئے تھے۔"عقاب زریں" برنزدل فراتے ہی مرصّع اونٹوں برر کھے ہوئ نقارے گرجنے گئے اورنوبتیں بجنے لگیں۔ داراکے ہاتھ کی جنبش نے سواروں کو گھوڑوں کی بیچھ برہنجا دیا۔ بلندیوں اور درخوں برطجھی ہرئی خلقت نے ایک جلوہ ایک درخوں سے اسمان سر براکھالیا۔

تجمنا کی ہروں اور دونوں کنا روں پر روشنیوں کا سمندر موصیں بار رہاتھا۔ پورا اکبرآبا د اس نظارے سے آنکھیں سے اپرے کرنے کے لئے میلوں تک کھیٹی جلا کیا تھا۔

۲۲ را بریل کی ایک بهردات گزر حکی تقی جمنا پر بهتا ہوا مغل دارالخلا فہ ملومور ہ كرسامنے سے گزر رہائقا كذا كيمنل ايال رسر ركھے كھوڑ ف كو جھوڑ تا نظر آيا . رسم خاں مے شعل بردارسیا ہوں نے بڑھ کر دیکھا توسواری لباس خون سے کلمکارتھا۔ زین بوش اور نیزے میں میا ندی کے گھنگھ دؤں کی جھالرشکی تھی جر اس کے عکمہ ڈاک سے مثعلیٰ ہونے کی خمانت تھی۔ رسم خاں فیروز حبُک نے اسے دیکھتے ہی ایک تیز رفتار دوگی میر سمفا کرصاحب عالم کے حضور میں جیجے دیا۔ دارا ایتے بجرے میں ليثًا ہوا كابل اورگجات اوربنكال ليے آئ ہوئی ڈاک طاحظہ كرد ہا تھا كہ مقربین پارگا نے ایکی کومیش کر دیا اور خودانی کشتیاں طالے گئے کورنش کے بعد زبان کو نئے ک کوششش کی کیکن علق سے کا نٹوں ، خبرگی نوست اور صاحب مالم کی قربت کے ملال نے اجازت نه دی ۔ جب یانی یی کرحاس درست موت تو خردی که دهرمت کے میدان میں اور بگ زیب اور مراد نے شاہی شکر کوشکست فاش دی۔ ہزاروں ردشناس میدان جنگ میں کام آگئے۔ مادام اپنے دائ کی طوف کل گیا۔ قاسم فال بياهي نشكرك أكرآبادى طرف كوج كررام-

ادر دارایه خرس کرساکت بوگیا بجره انسته استه ای راه رها کفالیکن

اس کے زمن میں توبیں دغ رہی تھیں ۔ ہاتھی حیکھا ڈرہے تھے اور کھوڑے العن ہورہے تھے۔ کیمراس نے اپنے آپ کوسنبھالا۔ والاشابی سواروں (باڈی گارڈ) کی طوف دیکھ کر آہستہ سے حکم دیا۔ "اس کو حاست میں ہے لو .... اور زخموں پر توج دو!

دومرے اشارے براس کا بجرہ "عقاب سرخ " کے برابر لگا دیا گیا۔ بعرصي زازد اكيا ـ است فوام منا زمى كوه بكيراز دس كى طرع بعنكار لگی ۔نقاروں کے نقیسوں نے شہنشاہ کی واپسی کا اعلان کر دیا ۔ سات میل میں کھیلا ہوانشکر واپس ہونے لگا جیسے سیلاب یہ چڑھا ہوا دریا اپنا رغ بدل دے ، المحقیو<sup>ن</sup> گھوڑوں ، خچروں، اونٹوں کی آوازوں اور نقیبوں کی ملکاروں نے قیامت بریاکادی. بلوی پوره اور قرب وجاری تمام آبادیاں اینے اپنے مکانوں کی محفیوں پر اہل ٹرس امیر كم مش شابى رمدا منواز ما ال كو كلم مواكد كلمو لات يرسوار موكر اكبرا با ديني أور توب مّا مّر عالم ینایی مکال کر با بروال دے ۔ اور معاری توبیس دھول بور کی جانب حرکت کرنے لكيس مسد معفر صولت مينك ميراتش كو ذاتى بروار اللكر بينيمة بى بينيخة توب فارز ذاتی کے کوج کا انظام کرے۔

بجرے اڑرہے کتے جیے میدان جنگ میں گھوڑے دوڑرہے ہوں امرابو بهاؤر ڈونگی اوا آ ہوا ملاحوں کے نام لے کر عجلت سے احکام دے رہا تھا۔ جانری كى نقدى اورسونے كے دعدے كاتا بيمر رائقا۔ در حنوں كاتب ايك ذانوير بين ميرت امیروں، سیدسالاروں، نوابوں ، راجاؤں اور خانوں کے نام فرامین مکھ دہے تھے کوسیاہ فاصر کے ساتھ لیفارکرتے ہوئے اسار مبارک برحا حربوں ۔

ظلّ سبى نى حلقة اكبراً بادكي نشيمن عين صاحب فراش تھے سيكڑوں مبلوں کے کندموں اور درجنوں ہا تھیوں کی سنکوں مے مہادے بھاری بھاری توہی دھول اور

ک جانب حرکت کرهی تھیں ۔ شاہیماں آباد اورسیکری کی مفوظ فوجیں طلب ہوکی تعييب خزانون في تقيلها ب اوراسلوخانون كي كوتمفر إن كفول دي كريمفين ادرّاع" کے رف کے تمام پر دے مندھے ہوئے تھے اور اسورے " تاج کے کلس پر منگا ہوا تھا۔ خواص خاں ادر مبازک خاں مودب ہاتھیوں سے چیور ملارہے تھے اور شہنشاہ دیکھ رہا تفاكه شابزاده سليم كالمفاحليس ارتابوا دريائ سشكرميدان جنك ميس اكبري افتا کے طلوع ہوتے ہی سو کھ گیا اور شا ہزادہ لیم ترنجیروں میں باندھ لیا گیا بھر طاحظہ فرایاکه اج سے بہت سال قبل جب دہ شًا ہزادہ خرم تھا اور نور جمال کی ساز شوں سے متحيار المفافي بمجور موكي تحا اورابنا وه تمام تشكر ميط لياتحا جس كى الواريكال اور راجوتانہ اور وکن کی لطائیوں نے سان رکھی تھیٰ۔ اور جیسے مہندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیجے آجکا تھا خلل اللی (جانگیر) کے ورودسود کاغلنہ ہوا۔ وہ سیرسالارجن کے قبقہ شمشیریں فتح الفتوح کا آشان تھا، آداب شا بنشاہی سے لرز گئے یہ آگ اور خون سے کھیلنے والانشکرسم گیا اور اس کو جھانگیری اقبال کے سلمنے سرجمع کا دینا بڑا۔ بھر"نشمن" کے درو دیوار نے سنا۔

" اعلان ہو "

د که درشن مطاکیا جائے ؛

" ا بروات در بارمام میں جلوس فرائیں گے "

ا کھی "درشن مجمر و کے " کے نیجے حد نگاہ تک کیھیلی ہوئی خلقت کی جے جے کارسے زمین و آسمان گونخ ہی رہے تھے کہ دریار حام میں نقیبوں نے ظلّی سجانی کے تخت طاؤس برحلوس فرما ہونے کا اعلان کیا۔

ندریت تبول ہوئیں ، خلعیں بینائی گئیں ۔ ہاتھی اور گھوڑے عطا ہوئے نقارے اور علم بختے گئے ۔ بھر بینڈت راج مگنا تھ نے اپنا وہ شہور تصیدہ بڑھا مسس کے بیمصرع زبانوں برحراہ گئے۔

निद्धीश्वेरा वा जगडीश्वेरा मनोरंचान पुरार्थतु समगः। अन्यन्टी पालैः परिशिषामानः शाभाम वा रथालूवरणा प वा समर्प।।

د دئی کاشهنشاه دنیا کاشهنشاه جینے با دنیاه ہیں سب اس کے بامگذاز ہیں اور دتی کاشهنشاه کسی بھی تحق کو کوئی بھی انعام دینے کی قدتِ رکھتاہے.) حبب بینٹرت راج خلعت ہفت پارچہ ، مالائے مردارید، فیل آداستہ اوراسپ صعوبے مطاوہ ایک لاک دو سرسری اور این میں اس کو سیم سرط سمری شدنی اور استم

مرضع کے علادہ ایک لاکھ دویتے کا نقدائنام کے کرپیچھے مٹ گئے توٹہنشاہ نے دخم خاں فیروز جنگ ادرامیرالامرار نواب خلیل الٹرخاں پرنگاہ کی ۔ فیروز جنگ نے سینے پر ہاتھ با ندعہ کرگوش گذار کی ۔

" زبردست توب فانه حرکت کرجیکا ۔انواج قاہرہ آداستہ کھڑی ہیں اور نطلّ اللّی کے حکم کی منتظ ہیں "

مرحم کیکن اٹل آواز میں شاہجہاں نے اعلان کیا ۔

" عسا كرشابى ادروالبستكان دولت كى دفا دارى ادرشجا عت كے اورات قائل ہيں يتا ہم صلحتِ وقت كے بيش نظر بنفس نفيس اس ہم ميں شركت فرائيں اس

دارا شکوہ نے بچھ وض کرنا چا ہا لیکن طِلّ اللّٰی نے بھیلو کے کمیوں پر ہا تھ رکھ دیئے۔ اور فاضل فاں نے تخت طاؤس کی سیر حصوں سے ہوا دار لگا دیا۔

ستارہ شناسوں کے قول کے مطابق شہنشاہ کوسترہ می کی صبح کوج کرنا چاہئے تھا۔ بیش خانہ اکر آباد کے باہر نزبت باغ میں آرات ہوچکا تھا سادھود اور درولیتوں کے تھیس میں اورنگ زیب کے جاسوس دارالخلافت میں مناولارہ تے نامہ رکبوتروں کے برسے اشاروں کنایوں کی زبان میں خریں بہنجارہے تھے۔ اورنگ زیب حرشا ہماں کے سامنے میدان جنگ میں تلوار المھانے کانتیم جاننا تقا، بوري كوشش كرر باتفاكشهنشاه قلعرمعكي سے برآمدند بروسكے دوش ارانے ٹاہی اطباکو تمالفت بھیج کراورطل سمانی کی صحت کے نام پر گذارش کی کہ شهنشاه كواس خطرناك سفرست عفوظ ركها جائب راميرالامرار نواب فليل العثر خاں کو اورنگ زیب کے خفیہ پیغام لے کہ شاہجہاں کے میدان جنگ میں ارتے ہی ہم آ دھی اطائ بار جائیں گئے اس لئے حس طرح بھی مکن بوطل النی کوسفر سے بازرکھا جائے۔ بوڑھے نوابنے جس کی فاندان حیتائیہ سے قرابت تھی اور حر آصف جاه كاحيثم ومراغ كقا فلعت فاخره زيب تن كى اور بالتقى مرسوار موكرقلعة معتی کی طوف میل رائے

جد خاں خواج سرانے بیشیوائی کی اورفاضل خاں حاجب بارگاہ نے نواب کی باریابی کی اجازت حاصل کی شہنشاہ اس وقت ممثلی و مرصع شیش ممل میں تشریف نواب نے کورنش کے بعد سرائھا یا تو دیکھاکہ واراشکوہ ، دیواب کل رستم خاں اورمیر نخشی اس طرح ساکت کھڑے ہیں گویا ان کے سروں بربزندے بیٹے ہوں یشہنشاہ اوئی مسندے بیشت لگائے ایک بیر پر بیر دیکھ گل تکیوں بر

کہنیاں رکھے درازہ اور چرے سے حبلال میک دہاہے۔ امرالا مرار ایمی اپنے خیالات مجتمع کھی ذکریائے کتے کہ شہنشاہ نے فاطب کرلیا۔

"کون اس نافیم (دارا) کو مجھات کہ جب بابددات میدان جنگ برنزول اجلال فرمائیں گے تو کم نفید برنزول اجلال فرمائیں گے دادراگرجنگ موئی تو مردادان عظام ما بدولت کی نگاہ میں افتحاد حاضر ہوجائیں گے۔ ادراگرجنگ موئی تو مردادان عظام ما بدولت کی نگاہ میں افتحاد حاصل کرتے کے لئے این سرتھیلی پر رکھ کر داد شجاعت دیں گے۔ ادر بدنھیہوں کے علیفت اپنے نشکروں کے ساتھ ہماری صفوری کے شرف سے مشرف ہوں گئی ملک خوار دولت کی ناقص رائے میں" فلک بارگاہ" کا دفار احکومت اور شیتینی نمک خوار دولت کی ناقص رائے میں" فلک بارگاہ" کا دارا محکومت اور شیتینی نمک خوار دولت کی ناقص رائے میں" فلک بارگاہ" کا دارا محکومت سے حرکت فرانا حزوری نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ دھرمت کی لڑائی شاہی نشکر کے باتھ سے نمل گئی لیکس اس کا واحد سبب یہ تھاکہ جنتائی شہزادوں شاہی نشکر کے باتھ سے نمل گئی لیکس اس کا واحد سبب یہ تھاکہ جنتائی شہزادوں شے مقابلے میں خدام بارگاہ اس شجاعت کا اظار مذکر سکے جس کی ان سے توقع کھی نیکن جب مہیں پورخلافت خاصان دولت کے ساتھ مقابلہ پر اثریں گئے توقع کھی نہرگی یہ

داراتكوه يين بربائه بانده وادر تندر وازس بولا.

" ہر حبد کہ بارگا و عالم بنا ہی میں کچھ وض کرنا ہے ادبی ہے تاہم جو کہ یہ ہماری ناموس، نرندگی اور موت کامسلہ ہے اس لئے گذارش کرنا بڑتا ہے کہ اگر نصیب و شمنا ں مزاج مبارک اور نامان سوگیا تو دنیا کئے گئ کہ بزدل اور نامان دارا نے بہنیائی ۔ عالم بناہ! اگریہ بندہ دارا نے بہنیائی ۔ عالم بناه! اگریہ بندہ ناجیز ظل سمانی کے دور مبارک میں اور نگ زیب کی باغیان اور خدادانہ و کمتوں کی مرزنش نہ کرمکا تو عمر مجھواس کی میازشوں کا شکار دہنا پڑے گئا۔

طل اللی کی دارا لخلافت سے جنبش کے دونوں نتائج اورنگ زیب کے حق میں ہوں گے شہنشاہ سے شکست باب سے شکست ہوگی اور رحم کی حق دار ہوگی۔ اور اگر ہم پر مقدر کا عذاب نازل ہوا تویہ اتن بڑا المیہ ہوگا کہ آل تیمور کی تا رتئ قیامت تک روتی رہے گی مورخ اس براقبالی کا تمام الزام کمترین خلایت کے مرتھوب دیں گے۔

عالم بنا ا واداشکوه اگر کا میاب سرنا ہے توظل سبی نی کے اقبال کی برکت ہے اور اگر لوح محفوظ میں کچھ اور مقدر کیا جا چکا ہے تو وہ سب کچھ داداشکوہ کے ام کھھا جا اس داغ سے قطعی عفوظ دہے گئ "
مام کھھا جائے گئا۔ فلک بارگاہ کی ذات با برکات اس داغ سے قطعی عفوظ دہے گئ "
دیر تک سکوت رہا۔ حاضرین کی نگاہ طلابات قالینوں کے بھول گھورتی دی ہے آداز آئی ۔
میمرآ داز آئی ۔

پدورود را در در داراشکوه ) کمیاتم شامزاده سیمان کی فاتح افواج کی وابسی کا آتظار نهدر که یکنته ه

"امیران مایی دقاد ج اینے مواکزے وکت کرچکے ہیں۔ ابدولت کے حضور میں ان کی بادیا ہی تک جنگ سے گریز نہیں کرسکتے ہیں۔

ری در باری بات بست میں ہوئی ہے ہے۔ "خل اسٹر ... دھرمت کی فتح کے نشتے میں جور باغی گستا خارہ طرحتے جلے ارہے میں ۔ عالم بناہ اس نوس کھری کا تصور فرمائیں جب معلوم دنیا کے ایک الزت شہنشاہ کی بارگاہ بے ادبی کا شکا رہوگی اور لشکروں کی حواست میں لے بی جائے ر عالم بنا ہتھین فرائیں کہ داؤ چھترسال ہاڑا کے سوار برق انداز خاں کا ڈیٹیاٹ باغیوں کی تباہی کے بینے کا فی ہے ۔

مندهٔ درگاه کی گزارش ہے کہ اعلیٰ حصرت قلعہ معلیٰ میں جلوس فرار میں اور غیر گرا برقد و عران کر برائد غلامہ کی خصہ ہے جاتھ علانے ایک "

این گراں قدر دماؤں کے ساتھ غلام کورخصتِ جنگ عطافرائیں!' برتہ بلمیں سرکر کے ساتھ غلام کورخصتِ جنگ عطافرائیں!'

متعوری دیر کے سکوت کے بعد شہنشا ہ نے آسان کی طوف دونوں ہاتھ الطق اور دعائی۔

"رب العالين .... اگر اس گه گاد كى كوئى نيكى قبول بوئى بوتو اس كے مدقتے ميں دارا شكوه با ياكو سرخ دوكر "

پھردونوں ہائھ کیوں پررکہ دیئے جردرباری برخاتگی کاحکم تھا رمات سونخومیوں ، عالموں ،سنتوں اور سا دھوؤں نے حکم لگایا کہ صاحب عالم انٹھارہ مئ کوتین ہردن چڑھے جنگ کے لئے سوار ہوں ۔

اورکیم وہ دن اگیا حرقوں اور ملکوں کی تاریخوں میں کمجیمی آتاہے اور ملکوں اور قوموں کی تاریخ بدل دیتاہے ۔خوابوں کو پریشان کر دیتاہے تیمیروں پر پیرے سمھا دیتاہے اور تقدیروں پر مرس لگا دیتاہے۔

قلوم معلی کے باہر جمنا کے کنارے دارانسوہ کا مرمی ممل کھڑا تھا جس کی سرخ چھار دلوار ہوں، سفید گئنبدوں اور محرابوں کا مکس بانی میں اس طرح نظر آرہا تھا جسے سرخ مسند برجیدا میر سفید خلعت زیب تن کئے بیٹے ہوں یہ بیٹے موں میلوں، فجرون قلعت معلی کے بیٹے ہوں اونٹوں، میلوں، فجرون قلعت معلی کے دونوں کنا روں پر ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں، میلوں، فجرون سبیابیوں اور سواروں کا بہر ماتھا۔ دارائی بیٹ فاند اکر آباد کے باہر باغ زودی میں آراستہ ہوچکا تھا جسے کی کرن مجورٹ ہے ہی توب فائد ہمرکاب کی محادی توبی میں آراستہ ہوچکا تھا جسے کی کرن محدوث ہے ہی توب فائد ہمرکاب کی محادی توبی بیاس کیاس بیاں میلوں کے کندھوں پر سوار ہوکر حلی می تھیں۔ پہلے بیری توب تھیئے ہی

بادشاہ سکم (جمان آوا) دارا شکوہ کو رخصت کرنے کے لئے تشریف لام کی تھیں۔
دوسرا بہر پر طبحے پڑھے روشن آوا اور دوسرے شنزادوں اور شہزادیوں کی سواریاں
ڈویڈوھی پر نگنے نکی تقیس مجل کے روکارسے حزبگاہ تک داراکی ذات خاص سے دابسہ
بیم برائفل واجوت ،سیداور اوز بک سوار خود اور بکتر اور جمار آیئنہ بینے تھیاوں
میں حکواے گھوڑوں کی راسیس تھامے کھڑے ستھے۔ دیوان عام کی شرتشینوں کے
سامنے حکمت آجار کہت رائے اور مهاسنت ملکھان داس اپنے سیکڑوں جیلوں
ادر نجومیوں کے سامتہ آشیر ماد دینے کو جامز تھے۔

- اندركنيزيں صاحبِ عالم كوجائگيرى بكترا دراكبرى نُوديهنا كي تقيس . خُود کی درمیا نی کلنی بر برے کا طال روٹن تھا۔ خاموش جال آوا بارگاہ کے اندر الكي وسلطان يردير في بيني اور دارا شكوه كى اللوتى بيم مال آوا نع سامن س مِط كئ - كِير صدقات سے كيور بوك سونے ما ندى كے خوان سروں ير دھرے ہوت خواج سراؤں کے برے ایک دروازے سے آتے ، صاحب عالم کے دست مبارک کا بوسہ لیتے ، اور دوسرے دردازے سے جاتے رہے۔ جاں آرام متازیم کے وصال کے بعدسے نہ مرف قلعہ سیادک بلککشود مبندوستان میرا حکا استصادا کرنے کی عادی ہوکی کتی اسے خاموش کتی جیسے کسی نا قابل فہم خومٹ نے قوت گویا ئی سلب كربي مو . مبب جي امنار نے لگتا اور ملکيس نم مونے لگتيں تواينے آپ کو کمخيال یا کام میں مفروت کرلیتی ۔ ایسا ہی ایک لمحراکیا۔ مبرح ندکھسن آرا کے صدقات باریاب موری کتے یہ تاہم وہ خوان بوش مطا مٹاکر انٹرفیوں اور رومیوں کے ڈھیم برار کرنے گئی۔ حب یہ کام کمبی ختم ہوگیا اور ردستن آوا اور حسن آوا کے آیام ضامن با ندھے جانے نگے تو وہ جو کئی اور سامنے زرّیں طباق سے آیام ضامن اٹھا کر دارا کے آہن بوش بازو پر با ند صنے لگی۔ لرزق کا نبتی انگلسوں سے گرہ لیکانے ہوئے

رقت کا ایسا غلبہ ہواکہ شا ہزادے کے بازد پر سرر کہ دیا ادر مرضع کرتے سے بر اپنی آنکھوں کے موق جڑ دیتے منہ سے ایک لفظ کے بغیر بوری قرت سے ا بنے آپ کوسنبھال کر دونوں ہا تھوں میں دارا کا چرہ لیا۔ اور خشک ہونٹوں سے خو د کے نیچے جھا بمتی ہوئی بیشانی چرم ہی اور بجنی کی طرح بارگاہ کے باہزلل گئے۔ روشن اور کے باہر جانے کے بعد میگم جوغلام گردش میں کھڑی قرآن باک تلادت کر دم تھی افدر آئی۔ دارا کے سینے بردم کیا اور سرد کھ دیا۔

برآ مرہوتے ہی جگت آ جاریہ نے فرنٹوت کے بعداینے ہا تھ سے ماتھے پر کک لگایا۔ مهاسنتھ نے بائیں بازو پر زرو دانوں کی الا با ندوی۔ دربارے والبتہ ادبوں، شاعوں، عالموں، صوفیوں، کوسقی اور آلات موسقی کے اہروں نے فتح کی دعائیں اور بشارتیں بیش کیں ۔ سیر عبفر برق انداز فال میر آئش کے اشارے پر فتے جنگ "نامی ہائتی ساسنے لایا گیا ۔ داہنے بیر پر مجھک کرسونڈ بیشانی پر دکھی اور چیخ کرسلام کیا۔ نقرنی سٹرھی بیقدم دکھتے ہی نقارے برجوب پڑی اور نوبت فانے برنوبت نیمنے مگی۔

شہنشاہ تخت طاؤس برحبوس فرہا تھا۔ گرزبردار اور شمشے زن، بیساول اور والا شاہی ، نقیب ، حاجب اور چیے ، خاج سرا اور خدمت گزار ، منصب دار اور والا شاہی ، نقیب ، حاجب اور چیے ، خاج سرا اور خدمت گرار ، منصب دار اور واجگان خاتین اور نوا مین دستور کے مطابق ابنی جائیں حکومت کے حتم اور خاکساری کے ساتھ کو مت کے حتم اور خاکساری کے ساتھ کو مت کے حتم کے سائل اور خالوم وں کے جسس میں جاسوس میں نے شرعولی اندمام تھا۔

امراسے کبار اپنے مشہور اور مقرب مرکابوں کے ساتھ میدان جنگ میں جا نے سے پہلے آخری سلام ودیدار کو حاصر کتے ۔" گلال بار" پر دلوان کل کھڑا ہواندری قبول كُرد ما تحقا مطوع وعلم طبل ونقارے ، ماتھى گھوڑنے اور مال د جاكيرنش رہا تھا لیکن بوڑھے شہنطاہ کی نگاہ نوبت خانے کے بھاٹک پرعمی تھی۔ بھر دارا شکوہ اپنے خدم وشنم کے سائھ منودار ہوا۔ اس کے عبومین نا قابل شمار کماراور س كنور اور فإن ادر امير اور تجيب مل رہے تھے ۔ جاں سے تخت طاؤس نظر آيادي سے کورنش کرتا ہوا آگے بڑھا فضہنشا ہ کے خدوخال مبسم سے منور موگئے ۔دادا ابے تخت پیشکن ہونے کے بجائے تخت طاؤس کے سامنے ہاکتہ باندھ کر کھڑا موٹھیا بطل سی نی نے دست خاص سے اس کی مذرقبول کی ادریا نیج ہاتھی موعادی ا زري ، سات گھوڑے باسازمرت ، خلعت خاصه بفت يارج مع تمام رقوم جوابر، ایک لاکھ اسر تی اور دو کرور درم کا انعام عطاکیا۔ دادا برخشش برسلام کرتا رہا۔ معلوں کے عمد زریں کی یہ بہلی مہم تقی جسے رخصت عطاکرتے وقت خمنشاہ ساکت کھا۔مہین بورخلافت کونسیمت دکی گئے ۔سپہ سالادوں کو ہوائیس نہ دی گئیں گاری کے سائم سلوک کے احکام نا فذنہ موت میٹیوں، بوائوں ، بوڈھوں ، الی مانگنے والوں ، نوڈھوں ، الی مانگنے والوں ، نصلوں اور باغوں اور مکانوں اور دو کانوں برطلم کی باداش میں کوئی دفعہ مقرد نه موئى يتهنشاه سرم ياؤل كسفيدلياس اورافي عبوب اورمشهور مالم جرامرات ين دوزانومبيها تفاركردن مكيون سے لگي تق داسنے إلى مينسبيح تني جرازري تمثی دوان مام کے ستونوں کے ما نند حاضرین دربارساکت کھڑے کتھے ۔ پیکھے مش رو کے جل رہے کتے کہ دارائے گزار خل کی ۔

« بندة درگاه کورخصت مطافرانی جائے که ساعت قریب آبینی یُ ظلّ سجانی جوخلامیں کچھ ڈھونڈھ رہے تھے چوشکے ۔ دارا پرنگاہ کی۔ کزود

بیماراورغزدہ نگاہ کی گئیوں بر ہاتھ رکھ دیئے منظر دیوان کل سے سات سلام کئے ۔ صاحب ِ بارگاہ کی طوف دیجھا۔ گلال بارسے نوبتِ فانے تک کھڑے ہوئے نقیبوں نے ایک ساتھ دربار عام کی برخاسٹکی کا اعلان کر دیا بزادد سرُّمُعنُوں تک معمک گئے۔ ہاتھ سلام کرنے لگے۔ یا زُں الٹے ملنے لگے۔ اب دارا کے مقربین خاص اور قلعة معلی کے ستقل فرمت گزاروں کے علاوہ کوئی نرتھا شہنشاہ کے ، دارشکوہ کے بوٹر سے باپ کے مونط لرزایے تقے ۔ اور ایک ڈال کی تسبیح کے سب سجل ، آبدارموتی ایک کے بعد ایک اسی طرح کانیتی انگلیوں سے گزر رہے تھے ۔ بھروہ اعتبار خاں اور مخلص خاں کے مفنوط بالتقون كيهمارك المطيح واسته أسته تخت طاؤس كى يرفعها ازنے لگے۔ یہ کہاں معلوم تھا کہ خود اپنے حکم سے بنوائے ہوئے تخت طاؤس سے وہ آفزی بارا زرہے میں اور مجھ کمھی مبٹی انصیب نہ ہوگا۔ آخری سٹرھی پر دارانے سر جهد کا دیار دونوں ہاتھوں میں جرو لے کرسیدها کیا ۔ سینے پر دم کیا ریم آنکھیں دارا کی مودب انکھوں میں ڈال دیک اور کھڑے کا بنیتے رہے جیسے کرزے کا حکم موگیا ۔ پھرتبلہ رو کھڑے ہوئے ۔ اسمان کی طون ہاتھ اٹھاکر فاتحہ ٹرھا۔ جہرے پر ہاتھ کھرنے کے ہمانے انسولو تھے ڈالے کہ حاضرین .... آ داب شہنشائی سے واقف ما ضرب برداز فاش دمو - باته برها كرداراكويينے سے لگاليا - بر يندك دادا کے بھاری بکتر کے کا نظے ناتواں اور ور بوش میں گڑتے رہے تیکن دریک اسے کیے سے لگائے کھرے رہے مقدس ہا تھوں کی گرفت دھیلی ہے ہی دارا ایک قدم بیچھے ہط کر اتنا حملے گیا کہ اس کی انکھوں سے ٹیفلنے ہوئے رنسو ملاحظرنه فرائب جاسكيس سلام ختم بوگئے ليكن وہ اس طرح كھڑا رہا جب المنكھوں كے وہ موتى جرتحنت طاؤس سے كہيں زيادہ قيمتى تھے زردوز قالينوں ميں کھوگئے تب دارا نے سراکھایا - دیوان عام کی سیڑھیوں بروہ رکھ کھڑا تھا۔ حب برنجومیوں اور بیٹر توں کے قول کے مطابق سوار ہوکہ دکھن کی طون اولائی کے لئے نکانا انتہائی مبارک تھا شہنشاہ نے آنسوؤں سے دھندی آنکھوں سے آخری بار .... شایر ہمیشہ کے واسطے آخری بار داراکو دمکھا اور ہاتھوں کواس طرح جنبش دی گویا فرارہے ہوں ۔

والأج سب كيه لط كيا ي

دارا ایوان عام کے درمیان سے گزرنے لگاکہ دیوانِ کل نے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی ۔

"عالم بناه کے مراحم خسروانہ کا حکم ہے کہ صاحب عالم ہیس ریھ برجلوہ افروز

دارانے اس اعزاز کے شکر میں جمی علی شہزادے کو علی شہنشاہ سے نصیب نے ہوا تھا کے اس اعزاز کے شکر میں جمی علی شہزادے کو علی ردون ہاتھ دیکھ کھڑے سے ادرسات سلام کئے ادراس رتھ ہریاؤں رکھ دیا جس سے پہیے ہی ہوئے کے بیٹروں سے منٹر ھے ہوئے کتھے ۔ جادوں گھوڑے جا ہرات میں گذر ھے ہوئے گئے ۔ نقارے دھے کئے ۔ اس کے سوار ہوتے ہی نوبت فانے کے دہل گرجنے گئے ۔ نقارے دھے کے اور تو بیس سرمونے گئیں۔ نغروں ، جے ہے کا روں اور مبارک دوں سے زمین و

داراشکوه کا رئی مخل سے سرخ داستوں برسونا بکھوا آا ہوا ذہت خانے سے گزر جیکا تھا۔ دوشناس خدمت گذار اسے رخصت کرنے باہر جا چلے کتے۔ دیوان عام کا ہتم معتمد خان تقور سے خاصان دولت کے ساتھ حاصر تھا بیٹیت پر اعتبار خان اور مخلص خان موجود تھے۔ اور وہ جمل ستون ایوان جانے بجائے ہے۔

کے لئے ساری دنیا میں افساند بن چکا تھا۔ اب ایک مرضع تا بوت کے ماند دیران
حقا۔ اس ایوان میں بمیار اور بوڑھا شاہجہ اس کھڑا تھا۔ دخساروں پرآنسوؤں
کی لرزاں لکیریں تھیں سفید داڑھی برجھوٹے جھوٹے موقی دکس رہے ہتھ۔
اورعصائے شاہی اس کے بلکے سے بوجھ ٹوسنبھا نے ہوئے تھا۔ بھرتخت طاؤس
کی بیشت سے اطبائے شاہی کی قطار بے آواز قدر کھتی طلوع ہوئی اور گوشر خیم
سے مشورے کر کے تخت کے داہنے بازو بر کھڑی ہوگئی کشور مندوستان میں
کس کی مجال تھی جویہ گوش گزار کرنے کی جسارت کرتا کہ طل الہی دولت خانہ
ضاصی میں نوول اجلال فرما ئیں۔

خاص میں نزول اجلالِ فرما ئیں۔ میں گیری کا دشاہ بگم (جاں آدابگم) کا خاص خواجہ سرا خوش بخت خاسمنے آکرکورنش اداکرنے لگا کچھ دیر معین نگاہ خا ہ نے نوازش فرائی تومعوض ہوا۔ " علیا حضرت بادشّاہ بیم دمدارطل اللی وجاں بنا ہی کے لئے میفطر ہم لیکن املی حفرت اس طرح کھڑے تھے اگر یا خواج سرا کے لئے اس وضرا كا بيش كرنا ايسامي معول كرمطابق تها جيساكه زمين بوس موكرسلام كرنا . وحول بور ایک منزل تھا کہ ترادلوں نے برج لگایا کہ" اور مگ زیب" دریات صنبل کے نزدیک الگیاہے اور اس کا سراول گھاٹ برتعینات شاہی نشكر كوچھ إنے لگا ہے معصوم، عالم بلسفى،شاء مصنف اورصوبي داراشكوه حب نے عمد شاہجهانی کی کسی بناوٹ کو فروند کیا تھا کسی قلع کو مزکوں ندد کھیا تمقاكسي جنگ كے فیصله کن لمحوث کی قهراینیت کوانگیزنه کیا تھا اس جرہے مخطوط ہوا۔ بھرحریر در بنیاں پہنے ہوئے شر سوار علاقہ جنبل کے زمینداروں کے نام فرامین بے کر استھے کہ بی س میل کے علاقے کے اندر جتنی اور حس کی کسٹ تیاں ہوں صبط کر بی جائیں آ درخو دسا کھ ہزار آئین بیش سواروں اور بیا دوں کے

مهاری شکرکورکاب میں لے کراؤا اور جنبل کے گھا ٹوں پر گھٹا ٹوب بادلوں کی طرح جھاگیا۔ امیران آتش کے حلومی بنفس نفیس گھوڑے پرسوار ہو کر جنبل کے آباروں کے نشیب و فواز ملا صطرح کے شیوں اور فرازوں کا انتخاب کیا کہ شور کشتا ، گڑھ جنبی ، عتاب شاہی ، قہر عالم اور فتح مبارک نائی شہور تو ہوں کی نشست کا ہیں تعین کیں۔ دید مے بنا ہے جانے کے احکام صادر کئے۔ بائی ہزار شتر سوار زنبوریں اور تفکیس تعینات کیں اور نلک بارگاہ نام کی مضرف مرار تعینات کیں اور نلک بارگاہ نام کی مضرف مارگاہ کو دا۔

بارگاہ کو اونے چرس میدان بربر پاکئے جانے کا حکم دیا۔
اکیس اور باعیس می کی درمیانی دات ، توب خانے کہ بیوں ، خجروں کا تھیں اور اعیس می کی درمیانی دات ، توب خانے کے سوبیل اور دس کا تھیوں اور آدمیوں کی چیخ بیکارسے کا غیتی دہی ۔ یا بیخ پا بیخے سوبیل اور دس دس ہاتھی ان توبوں کو حرایہ ایک من کا گوائیسینگی تعیس ڈھکیل کو اس کے لئے بچیز ہوئے تھے ۔ بیبس ہزار اس مقامات تک نہنچا تے رہے جوان کے لئے بچیز ہوئے تھے ۔ بیبس ہزار راجبوت اور دس ہزار مغل سوار ساری دات ہتھیار لگائے گھوڑوں کی مبی ہیں بیٹے دہے کہ میں دشمن شب خون نہ مارے ۔ اب داراشکوہ بی جس کی مٹی میں سائٹھ ہزار تلواروں کے قبضے تھے فاتے دھرمت سے ڈرنے لگا تھا۔

مرخ بارگاہ کے درمیانی درجے میں جرمرخ تناتوں سے گواہوا تھا
اور گلال بارکہ لا اس مفید چاندنی برزرد مخلیس قالین بچھے تھے۔ صدر میں
تخت زرنگار آداستہ تھا۔ سامنے ہلال کی صورت میں سنت ، سادھو، لوگ،
درولیش، عالم بلسفی، شاع منصف ، نجوی اور دتمال اپنے اپنے متیوں کے طابق
دوزانو بیٹھے تھے۔ جمعالوں اور کنولوں کی روشنی میں ان کے بس کے تاد اور
ہتھیا دوں کے جاہر جگر گارہے تھے۔ دادانے اپنے تخت پرسفید ہیں رہتم کے
جامر میرادوں مربی موتیوں سے سفید من بل پہنے فرشتے کی طرح جمیل

اور جلیل نظر آر ہاتھا۔ بھر راؤ چھتر سال ہا ڈاکھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر گزارش کی، مهابلی (دارا) کی شان میں ایک کویتا شروع کی ہے جگم ہوتو کچھ مچھند پیش کروں ۔ دارا اپنے خیالوں کے حصارے باہر نکلا اور اونجی آداز میں اجازت عطاکی۔ راؤنے سلام کے بعد سنانا شروع کی آ۔

"الصبح کے ستارو ا

کتنی دا توں سے میری شب بدیار یوں کے شرکیے۔ ہو دھرتی پرا ترا و تو میں تم کو انعام دوں اپنے صاصب ِ مالم کی جنیوں میں لما نک دوں "

والا کے خوب کھتے ہی دربار دادوستائش سے جھلک اکھا۔ دادنے بھر

عرض کیا۔

"اے ہیلی رات کے جاند

تيرامثل أكرمل جاتا

ترمیں صاحب عالم کے سنہ ہے گھوڑے کی رکابوں کی جوڑی بنالیتا مدیش کے کرک نن کر مور طائحہ تارتزا

میں ٹمیٹر کی کھانیوں کو معرط آنجھتا تھا لیکن صاحب عالم کو فتح جنگ پرسوار دیکھ کرلقین آگیا "

جب داد کاشور تقما توراؤنه بهرسروع کیا .

" حرامی اورسروہی دوہمنوں نے ساری دنیا کے مزے بانٹ کئے

آ وّ ! یہ دات مرامی کونغل میں نے کرسوجا ئیں ادرصبح ہردی کو کلیجے سے لگا کر بجلی کے گھوڑے پرموار ہوں

اور تع امرون ویے سے ماد دی سے حورے پر والہ ہور کہ سونے کا ہمار کے دارا کا عموب ماتقی ادر ... ادرنگ زیب کی گردن سے دھرمت کا صاب مانگیں '' انوی معرعے پر داجیو توں کے جنگی نعرے ''جے ہری ہری'' سے فلک بارگاہ ملنے مگی۔ دادانے گردن سے زردی ماکل موتیوں کاست لڑا ہار آباد کر داؤکی طرف انچھال دیا۔ داؤنے سلام کیا اور مین لیا۔

چنبل کے جزبی کن رے پر فلک بارگاہ"سے یا بخ میل دور اور نگ زیب کا مر کا چھوٹا سیاہ عن کامرار دہ فاص کھڑا تھا۔ تناتر سکے حقارمی ماتھی دانت كے تخت پروہ فولاد كا باس بينے يا انداز بريا دُن ركھے بيٹھا تھا۔ سامنے قالینوں ر رو سیابی بیٹھے تقے بھوں نے اکھارہ برس تک اورنگ زب کے گھوڑے سے گھوڑا ملاکر ملواری ملائی تھیں کا بل سے گولکنڈہ تک اس کے قدموں کے لئے اپنے خون سے لا ل فتوحات کے قالین کھائے کتے۔ وانوں نے میدان جنگ می گفوروں برح مه کر تلواروں سے کھیلنے میں مجین گزارا تھا۔اور براهوں کے بالوں کی ہراط تسی رہمی جنگ کی کوئی دھوی میں سفید ہوئی تمقى حضورمیں کھڑے ہوئے خواجہ سرائک ہتھار مند اور آئین لیش تھے ۔ بھر خان خاناں تجابت فَاں حاصِر ہوا۔ اللَّى تحراب کے انتدسیاہ داڑھی اورسردتی کی طرح کھولی ہوئی سیا ہ موتخیوں سے مہیت ٹیک رہی تھی۔ ہرقدم راس کے بكترى زنجيرس كالمقتيل ينام دامن سطارا جاتا وه تخت كياس باتهانه كر كفرا بركيا ـ

اکیا خرہے ؟

انکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بے بسی سے مرہے تھے ، آدی پیایس سے ترہے رہے ہے۔ یہ فیوں اور دو بری کے رہے دوئے ہے۔ اور کھور وں کے اور ٹی تھیں ۔ امتر فیوں اور دو بری کے اور ٹی تھیں ۔ امتر فیوں اور دو بری کے بہتر اور ٹی تھیں کے بہتر اور ٹی تھی ہے ہے ۔ ان کے بلبلا نے اور ٹھوڑوں کے بہترانے اور پاتھیوں کے جبگھاڑنے کے علاوہ کوئی آواز مزمتی برہا ہی مرہے کھے لیکن اور بیٹھے بھوں سے کے لئے بہار نہ کھے تھے ، فریاد نہ کہتے تھے ، فریاد نہ کہتے تھے ، فریاد نہ کہتے بھوں سے کہتے کے باراس نے ویکے اور فولادی اعصاب موت اور اور گھوڑوں کے مامنے تھے ۔ دھنس رہے تھے لیکن بیاس سے مرتے ہوئے انسان کو ایک قطرہ میں تھا۔ آ ہنی اداد سے اور فولادی اعصاب کا اور نگ زیب آ گے ہی آ گے بڑھتا گیا۔ ایک باراس نے دکھواکوں کی طرح مرہے کا کہ بیچھے ہزار با انسان مکڑی کے جال میں پھنے ہوئے کیڑے مکوروں کی طرح مرہے ہیں یا مرہے ہیں ۔ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا ساموڑ کراشکر کو حوصلہ دیا۔

رد ولاورد .... اگرم صحیح وسلامت دائیں ہوسکتے تروائیں ہوجاتے لیکن اب بیجیے قدم ہٹانا آگے بڑھنے سے کہیں خط ناک ہے ، اس لئے خدائے بزرگ و برٹر کانام لے کر لمیغار کرد۔ چنبل کی فتح نصف جنگ کی فتح ہے۔

یکھرمیوں تک چنبل کامیلاگد لایا نی انسانوں اور جانوروں سے بھرگیا۔
اور نگ زیب دریا میں کھڑا رہا۔ خدمت گزار اس کا بکتر دھوتے رہے۔ خان دورال
اور کنور دام سنگھ سلام کو حاضر ہوئ اور نشکر کا جائزہ لیا گیا تو بیتہ جلا کہ پانچ ہزار
جانیں ، ہزار ہا سواریاں اور لا کھوں کا سامان جنبل کی بھینے ہے جڑھ گیا۔ ہر جند
کہ سوار اور گھوڑے تدائد سے چور سے لین دریا کے مشرق میں بڑھ کر بلند اور
محفوظ مقابات پر قبضہ کرلیا کے شیوں سے لدی گاڑیاں جوجونی کی قطادوں کی طرح
دینگی نظر آری تھیں نے حاصل کتے ہوئے بشرکناروں پر لگا دی گئیں۔ شاہزادہ

مرادسے درخواست کی گئی کہ باقی نشکر اور تمام سازوسا مان اور توب فانے کے ساتھ اکھے اورکشتیوں کے زریعہ دریا پارکر کے آمے اورخود واجہے کار کے خیموں میں ج کما دا دام سنگھ کی نگرانی میں آ داستہ کئے گئے تھے آرام کے لئے داخل ہوا۔

اکبرآبادسے آنے والی سڑک پر روہیلی پاکھریں ، نقرئی جھانجھیں ، نریس ، میلیس ، گردنیاں اورگھنگھ و بہنے عربی سانڈ منیوں کا ایک دستہ اپنے بیجھے دھول کے بادل اڈا تا نظرآیا۔ بارگاہ واراکی روکار کے سامنے اتر بڑا۔ اخلاص خال نے مسلح اور مقرب خواج سراؤں کا استقبال کیا اور حکم دیا کہ کھیلوں اور شربتوں سے تواضع کی جائے :

میوں کے علاق نشکرگاہ کی روشنیوں سے جگرگا اکھا تھا۔ قلک بارگاہ ا رفتنیوں کے لباس برفانوس کے جابرات بینے کھری تھی۔ اندرونی درجوں کے سلمنے چھڑکا وکتے ہوئے سطح عن میں جاندنیوں پر زودوزی قالین آواستہ تھے۔ قلب میں سرخ نمگیرے کے نیچے سونے کے تحت براو نجے نکیوں سے بیشت لگائے واوا دوزانو پیٹھا تھا۔ زرکار جھت میں فانوس دوشن تھا جس کی روشنی میں والاایک خطیر چھ رہا تھا۔ خواجہ سراؤں کی ایک قطار مور کے بروں کے فرخی پیٹھے بھا رہی متھی ۔ سامنے رسم خاس فیروز جبک اور وائو جھتر سال ہاڈا مودب بیٹھے تھے امرالا الاالالوالوں کی نشست کے سامنے کی نشست کے سامنے کی نشست کے سامنے ایسی میں کو نوش میں گون دھی ہوا میں ڈالی دیا۔ ستاروں میں گون دھی ہوئی بالوں کی لئے کہ اور وائو جھتا رہا گھا لہ ان کی نشست کے سامنے ایسی میں کون دھی ہوئی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کا فرائی کی نے اکھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کہ کا فرائی کی نے اکھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کہ کا فرائی کی کے اکھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کہ کا فرائی کی کے اکھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کی کے کا کھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کہ کا فرائی کی کے اکھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کہ کا فرائی کی کے اکھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کہ کا فرائی کی کے اکھا لی ۔ فیروز جنگ نے گذارش کی۔ اور کی لئے کے کا فرائی کی کے کا کھا کی کے کیا گھا کی کے کیا گھا کی کے کا کھا کی کے کا کھی کی کے کا کھی کی کے کا کھی کی کے کیا گھا کی کے کے کا کھی کے کیا گھا کی کے کھی کھی کے کیا گھی کی کے کیا گھا کی کے کیا گھی کی کے کھی کی کے کا کھی کی کے کھی کھی کے کھی کی کے کیا گھی کی کے کیا گھی کی کے کھی کی کے کھی کی کے کیا کھی کی کے کیا گھی کی کے کھی کھی کی کے کیا گھی کیا گھی کی کے کیا کھی کی کے کیا گھی کی کے کیا گھی کیا گھی کی کے کیا گھی کی کے کیا گھی کیا گھی کی کے کیا گھی کی کی کھی کی کی کے کھی کی کی کھی کی کیا گھی کی کھی کی کھی کی کے کی کھی کی کے کیا گھی کی کی کیا گھی کی کی کھی کی کی کھی کی کے کیا گھی کی کے کو کی کھی کی کھی کی کے کی کھی کی کے کی کی کھی کی کھی کی کے کی کھی کی کے کی کھی کی کے کی کھی کی کی کھی کی کے کی کھی ک

## کے عین مطابق ہے و<sup>ہ</sup> اور ہیلو مدل لیا ۔

ابتدائی دات کے بلکے اندھیرے میں ہمیں ہزاد نشکر ہزار ہاکوئی گھوڑوں ،
باربر دار اونٹوں اور فزائے کی سائڈ نیوں کے ساتھ گھوڑوں پرسوار سرجیکا کھا۔
مرف آیک شعل کی روشنی میں شاہزادہ برآ مدہوا۔ جلومیں خان خاناں نجابت خان
خان جاں اسلام خاں ، را چرنر بیت شکھ ، راج دھرم دھراور جمیبت رائے ترد برائے ہوئے
جل دہے تھے۔ احتیاط کے طور پر سبزہ اور فقرہ گھوڑوں کے پاکھ سے نکلے ہوئے
محصوں پرسیاہی مل دی گئی تھی کسی کوشعل جلانے کی اجازت نہتی چکم تھا کہ
جمال مک برجھائیں تھی اور درجھتر کا سایہ۔ وہ عام سیا ہیوں کی طرح گھوڑا الٹھائے
جاتا مرابرتھا۔

بارہ تھنٹوں کی سلسل اور بھیا نک بینار کے بعد بہا در بور کے منگلوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جنبل کے دامن میں قدم رکھتے ہی جیکا رسنگھ بندیا بائج سرسوادوں کے ساتھ سلام کو حاصر ہوا اور جردی کہ خان دوراں اور کنور پانچ ہزاد سوادوں کے ساتھ جنبل پار کر چکے ۔ باتی نشکر اتر رہا ہے ۔ اور نگ زیب نے میرخیشی سینے میر کی طوٹ گھوڑا موڑ کر حکم دیا۔

سین میری طوت گھوٹرا مرڈ کرمکم دیا۔ " داجہ ہے کا کرسنگھ بندیلہ کو بھا دربور داج عطا ہوا۔ دس دس میل تک تمام علاقہ بھا دربور داج میں تمامل ہوا۔ دوہزاری منصب عنایت ہوا۔ دس ہزاز

انترفیاں کنٹیگئیں ہے

میر نخشی نے گھوڑے سے از کر کورنش میں جھکے ہوئے زمینداری کریں تلوار باندھ دی ۔ دوسرے فادم کے ہاتھ سے مندیل لے کرخطاب راجگی کے طور پر بینا دی اور دام کی رہبری میں تمام نشکر گئیان حنگلوں میں کھوگیا۔

رمین زم ہونے تکی ۔ کھوڑوں کے ہم دھنسنے لگے ۔ بندیوںسے دریانظر لگا۔ گرم ترین دنوں کی گرم تر دوہر تینے لگی ۔ تب اور نگ زیب نے امرار کی گزار<sup>ہ</sup>

پر آدام کا حکم دیا جو سرگوشیوں کے ذریعے نشکر میں بنیا یا گیا۔ نقارے ادو طبل ساتھ ہی نہیں لائے گئے کتھے ۔ حاجب اور نقیب کا معطل کتھے کسی کو زور سے بولنے کی اجازت بڑتھی ۔ جب شاہزادے نے اپنے گھوڑے کی یا کھر مرببی کھوڑو د آبارا

ی ابارت نہ می یہ بینے من ہراد کے ابنے کورٹ کی جسر پر ایون کے اور اس توایک خادم مجلھا کے ککھڑا ہوگیا لیکن ابر دکے اشارے نے مٹا دیا ۔ اور اس کر میں میں کر میں اور کا کہ کا کہ اس کر کر کا اسال کے اسال کر کر کر کر اسال

نے عام سیا ہیوں کے ساتھ تھوڑے سے خشک میوے جباکر راج جیکارسنگھ کا لایا ہوایانی بیا۔

کود دلدل میں بھا ند بڑا۔ اور سارا اسٹکر خان دولاں کے قدموں کے نشانوں برباؤں کے دلدل میں بھا ند بڑا۔ اور سارا اسٹکر خان دولاں کے قدموں کے نشانوں برباؤں کاڑتا جل بڑا۔ اور سارا اسٹکر خان دولاں کے قدموں کے نشانوں برباؤں سامان ضرورت تھا۔ تھوڑی ہی در میں قیامت بربا ہوگئی۔ خود شا ہزادہ کم کمریک دلدل میں دھنس گیا میر بخشی اپنے گھوڑے کی لگام حھوڈکر مدد کے لئے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو ڈانٹ دیا گیا۔ اور بک لگام حھوڈکر مدد کے لئے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو ڈانٹ دیا گیا۔ اور بک کھرٹوں کی شدید جان لیوا عمت وشقت کے بعد بولے یا وّں رکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اور بوری گردن موڈ کرنشکر کوالم ظافر کے بعد بولے یا وّں رکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اور بوری گردن موڈ کرنشکر کوالم ظافر کی تردن کی کردن موڈ کرنشکر کوالم ظافر کی تو دیا ہوگیا۔ کیا تو گردن کردن موڈ کرنشکر کوالم ظافر کیا تو گورڈ کردن کا کے ابلی ہوئی

اور بگ زی نے فوراً سوال کیا ۔

« ما بيجاه كا اقبال مبند مور بمبكرة كا زميندار جسكا رسنگه منديله كهتاسه كم یماں سے عالیس میل دور بہا در بور کے گنجان حنگل میں ایک خفید آبار ہے جس كاعلم اس علاقہ كے عام لوگوں كوكي نہيں ہے ۔علاقہ دلدل كاہے يا فى كسى عُكم كھى عادفط سے ادنیا نہیں ہے۔ اگر والاجاہ حکم فر مائیں تونشکرا تار دوں " اورنگ زیب نے تامل کے بعد کیمردریا فت کیا۔

" توبين .... ماتقى .... گفوزى .... رسىر؟"

« ہاتھی کے کشتیوں کے ذریعہ آبارے جا سکتے ہیں "

" فياليس ميل .... اس كى كياضمانت سے كرج كارسكم مى كوزيب نسي

دے دہاہے ؛

، را در الشکوہ سے نفرت کے علاوہ اس کے بوٹر سے باپ اور جوان بلیٹوں کے سرہمادے قیضے میں ہیں "

اور نگ زیب تنه به بار انبات میں سر ہلایا ت

" ہاری گاڑیوں رکتنی کشتیاں ہیں ہ

" يكاس رطى اوردوسومفونى "

میرسامان نصرت خاں نے ءض کیا .

" ایک رویم فی کوس کے حساب سے گاڑی بانوں کو انوام دیا جائے اور کشیوں کی گاڑیاں ہا دربورے سے فوراً روان کی جائیں ؛

" خان دوران اور كنور رام سنكه الفيس اور سادر بورك دونون كهانون

يرقيضه كريس ليكن اتى فاموشى كے سائھ كويات خون مارتے جارہ مول "

" باقی تیس ہزارسوار اس طرح نشکر کا ہے نکل کرہماری رکاب میں عافر

ہوں کے سلطان محد مرزا کی نیند میں خلل نہ آہے ۔ اورسم ایک گھڑی بعدسوار ہرجائیں گے۔ جب نتام امیرسراید دهٔ فاص سے علی گئے اور شاہزادہ مغرب کی نماز کے لئے اعظیے والا ہوا توخان خاناں نابت خاںنے گزارش کی۔ « پیرومرنشد دوباتیں بندهٔ درگاه کی تمجه میں نه اسکیں . اور بگ زیب نے بلی سی سکراہط کے ساتھ ہو تھا۔ " اول بیکہ جیب والاحاہ اور گ آباد سے رآ مربوے تور ہان بورتک ایک منزل بردس دس دن کک تیام فراکر وقت گزرجانے دیا۔ اوراب جب کر نشکر اتنى منزليل اركر تفك كياب توايك ايك لمقيمتي تصور فرايا جار بأب اورملغار يرمليفاركا حكم ديا جار بإسي ير اورنگ ذیب نے نسب کے ساتھ نوقت کیا یمیراس طرح بولا جیسے اساد شاگردوں کوشکل سنی سمجھا آ ہے " اس وقت ہمرکاب امیروں پر بھروسہ نہ کھا۔ اورموقع دیا جار ما کفاکسوج نیں ۔ اورمیدان جنگ میں ساتھ مھوڑنے کے بجائ داستے میں سائھ چھوڑ دیں۔ بھراس لائیے وقفے میں ہم نے ان کے دل جیتنے کو کھی کوشش کی تھی اور تیمی معلوم تھا کہ شجاع کے مقالبے کی طرح کوئی سيه سالاد فوج كي كو تكل كايم اس ك كلن كالمحى أتظاركررب كقي اس مئے ہرکوج میں تا خرکی جارمی تھی۔اب معاملہ رمکس ہے۔ امیراور سرداد آزائے جا چکے ۔ ثنا ہی لشکر کی آنوی تیسری قسط سامنے آمکی ۔ دشمن پر دھرمت کا خوصت طاری ہے ادر ممارے نشکر کا دل تیرہے اس لئے اطابی میں عمارت فروری ہے.

اس کے علاوہ سنیمان فنکوہ کا نشکر آنے سے پہلے دارا تنکوہ کو تباہ کرنا آئین جنگ

" آه ..... کرستم ..... ترکیا ذکر جھی ڈدیا۔ کمیسے کیسے سلمان ہم نے اکسے میلی کیے سلمان ہم نے اکسے میلی کے سے میل کے اللہ میلیاں کے اللہ میلی کی ایک میلی کی اور دوراندلیش سوریا ؤں کو اس کے ساتھ کودیا۔.... محبت عقل کی وشمن ہوتی ہے ؟

" صاحب عالم اتنا انسوس نه فرماتیس....سلطان آجایی گے.... ہم ان کا انتظاد کرس گے "

مرکویوه میں بیل کرنے کی جلدی کیاہے۔ صاحب عالم اِجنبل ہاری عوادی میماؤں میں ہتاہے۔ ایک ایک گھا طے پر مہارا نیزہ کھ اسے اورم لینے

گھروں میں براجتے ہیں ۔ ادر سلطان کی راہ تکتے ہیں "

پھر سمبرم خان خواجہ سرا پاریاب ہوا گھٹنوں پرگر کرگوش مبادک میں سرگوشی کی ۔ دارانے تا مل کے بعد مہلوبدل لیا اور دربار برخاست ہوگیا اور شبخ خان کے ہاتھ سے با دشاہ کی (جہاں آلا) کا خط نے کر بڑھنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے ملاق اسلی توسمدم خان کے برابر کھڑے ہوئے خواجہ سراکے داسنے ہا تھ کی انگلی پرج کررہ گئی ۔ جائزہ لیا تو زرہ بکٹریں کھی کم باریک اور سینہ مردوں سے پرج کررہ گئی۔ جائزہ لیا تو زرہ بکٹریں کھی کم باریک اور سینہ مردوں سے

نهیں بھاری علوم ہوا ۔ فوراً نماطب ہوا۔ " تھا دانام ہ"

خواجہ سرابرق کے مانند تین قدم پیچھے ہٹا اورسلام کوجھک گیا۔ «شنبرخاں!"

« ظلّ جهاں بناہی ی<sup>و</sup>

" اجنبی کا خود اتارلو؟

تسلیم میں خم خوا چرسرا کا خود اترتے ہی سرخ مربات میں بندھے ہوئے سیاہ ریشیں بالوں کا ڈھیکھل گیا ۔ داراکی آنکھیں مسکرانے لکیں ۔ ابرو کو جنبش موتی شبنم خاں نے سیدھاکر کے بالوں کا نقاب ادھرادھ کردیا ۔

"S ..... }"

" لالدرخ "

" لاله يدن "

د الالمفت ؛

برخطاب پراس نے گردن جھکا کرسلام کیا۔

" تنرمار"

'' قند معاری یا دگارمهم سے رخصت ہوتے وقت ماہدولت نے تمھیں جعفر ایک ارس

كے حوالے كر ديا كھا!

" اس کے بعد کھر کھی تم طاحظ میں شاکیں "

دارا کی نگاہ نے اس کے تمام بدن کاطراف کرلیا۔

" جعفرنے ہمارے بختے ہوئے انعام کا احترام کیا ... تمعیں معبول کی طح

رکھا ، فوٹ وی طرح برتا ہے !

'' اسی طرح روشن "

" شاداب !

"bea"

" ليكن أس طرع بعيب بدل كراف كى كيا حرودت لتى ؟

" مخطوظ ہوئے "

" تم نے ابرولت کو تختر کی مسترت نذر کرنا چاہی "

اور وہ غضب سے کانپ اکھا۔ تالی بجانے کے لئے زانوسے اکھ گئے۔ لكين لاله طلوع بوحكي تهي - جيسے أسمان سے زہرہ اترتی بويسياه مهين رشم كی يشواز سے حبلكتى ہونى بلندو بالامح ميموتيوں كى نطياں چك رہى تقيس سيا چليت ياكاے سے جھانكتے ہوت سفيد كول تخنوں برگھنگھ و بندھ تھے۔ كريم وقع یر کا کساتھا جس کے دونوں سرے گھٹنوں نے نیچے بڑے تھے ۔ بازدؤں بر الماس كے جشن ، كلاتيوں ميں جراز ها نگيرياں ، تكفي ميں مردار مير كاست لرا امادا آ دھے سررچھایا ہوا جھوم ، پیشانی برشیکا ، ایک ایک انگی انگشتریوں سے آداسته، کو کھے پر زرن کا رمزامی ا درمروش سے ڈھکا ہوا زرمی طشت مر پر رکھا ہوا۔ اس دھیج سے وہ آری تھی۔ ہرقدم کوبلک سی تفورسے آدامتہ کے مما کی گردن میں خناکے بار بہناتی ہوئی تھم تھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس مھیب سے تخت کا طواف کرتی رہی نگاہ کر بڑھتی رہی ۔ کھراضلاص خان سلیم کرتا سامنے آیا۔ سنهری تبیائیاں تخت کے سامنے لگا دیں ادر انفے قدموں ہط گیا۔ لاله نے طشت رکھ دیا بلکے سروں میں گھنگھ و جھیڑتی رہی ۔ زنگین جنگی ہے سرویش ہٹایا ۔ یشعب کے پیالے کو لبریز کیا مے امی رکھ کراس طرح بیش کیا کہ گویا وہ ساغ زمیں تاج مندوستان صفور سے گزار رہی ہو۔ ساغ قبول کرتے وقت دارا کی نگاہ میٹواز سے مھانکتے ہونے کو لھے پر بڑگئی اور خیال آیا کہ اگر رکاب ٹوٹ کی ہوتواس يرماؤن ركه كركهورت يرسوار بواجاسكتاب اس خيال كربارياب بوت مِّى وَمِن مِين قندهار گھو منے لگا۔ ایک ایک واقعاس کے حضور سے گورنش ادا كريا بواگزرنے لكا اور بھراس نے وہ دھاكسناجس كى بازكشت سے ون ين آك ِ لَكُ كُنِي اور دونوں ہاتھ ہیساختہ مل گئے اور خواجہ سراؤں کی تطار ہاتھ یا مدھ کمر کھ ی ہوگئی۔

" رسم خاں اور مجھتر سال کو حافز کیا جائے "

اب لاله بکورے لینے گئی تھی۔ قندھاری لالہ کا بھر بور اور شاداب میم اور بخت اور شاداب ہوگیا تھا جسم کے فراز اور مبند ہو گئے کتے لذت برصقل ہوگئ کھی۔ چرے بر کمال فن کی تابانی آگئی تھی ۔ آنکھیں اعتماد کے غرور سے اور روت ہوگئی تھیں۔ کیھر نقیب کی آواز مبند ہوئی ۔ لالہ الٹے قدموں حیلتی بردوں بی خائب مدگئی

دارجیة سال کورنش اداکر دانها سرسے یا دُن تک لوہے میں عُرق کر بہا سنے جُڑا ذکھیں و ہو ہے میں عُرق کر بہا سنے جُڑا ذکھیں و جُڑا ہوا تھا اور بائیں بہلومیں دو تلواریں جھوم دہی تھیں۔ باتھ کے اشارے پر تحت کے نزدیک کھڑا ہوگیا اور دادا کے تیور دیکھنے لگا۔منھ سے ایک لفظ ادشا د کئے بغیر دادا نے اسے وہ خط دے دیا جو لالہ نے بیش کیا تھا۔ داؤنے سربر رکھا ، بڑھا اور کھرسنا۔

" اکھارہ برسوں کی بے محابا عنایتوں کا یہ وہ کھیل ہے جوخاص ہماری قاب میں جنا گیاہے ؟

يم نقيب نے رسم فال فيروز جنگ كى آمركا اعلان كيا -

نیزے کی طرح بلند محراب کے مانند مجاری جسم کا فات زرنگار جار آمیّنہ پینے خود میں بکھراج کی لمبی کلئی تھائے سلیم کوجھکا ہوا تھا۔ دادانے نگاہ اکٹھائے بغیر حکم دیا۔ خان کوخط دے دا جائے !'

فان نے خطیر ہے کہ وتی عہد کا چرہ بڑھا۔ را ذکی عامزی کے مطلب پر غور کیا اورشکین دبر کے انند خاموش کھڑا ہوگیا۔

"کوئی گھڑی گزرتی ہے کہ برخبر پیش کی جائے گی کہ ہمارے لخت جگرسلطاً ا سلیمان نے ابدولت سے مندادی کی اور مشکر شاہی کے ساتھ شجاع سے مل گیا۔ ہو ہیں دارا نے کا غذ کا برزہ بڑھا۔ بڑھتار ہا۔ حفظ ہوگیا۔ بھرکہنیاں زانو بر فک لیں۔ بیشانی ہا تھوں میں جھیا تی۔

یا دشاہوں اور امیروں کی ضمیت یا فتہ کنیزنے موقع وعمل دیکھ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک تفصیل کے ساتھ قندھار کا بورا ماج ایمان کر دیا۔

مرتا سروع مردیا۔ ایک ایک میں ہے ساتھ معرصارہ بررہ مراب ن ردیا۔ یہ بھی کہ محراب خان کے کتا لفٹ کی نذر میں جعفرنے کس زنگ کی انگر تھی بہتیں کی تھی رتھ کی ہوئی نڈرھال آواز میں دارانے پوچھا۔

" يەسلىلكىك سەددازىك ؟"

" قنرهارے صاحب عالم ا

" قنرهارسے ؟"

دد جعفر کی بوالہوسی نے فدّاری پر عجبور کیا ۔ اور غدّاری کی سزاکے خوت نے اسے اور نگ زمیہ کی سازش کے دلدل میں ڈھکیل دیا یہ

ِ « دولت بِنا ه اگر دقت عطا فرمائيں تو اس دعویٰ کی دليل ميں بھی خطوط ميش

ئے کئے جا سکتے ہیں !'

دارا خاموش رہا۔

«کنیزی نمک صلالی گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت امیرالامرار نواب جلیل اللہ خاں پریھی اعتماد نہ فرمائیں "

داکیوں کا

" کنیزکوئی ثبوت دینے سے عاجزے لیکن میں کھتی ہے کہ صولت جنگ امیرالامرار کے داز دار ہیں "

و حمرم خاں ! لالہ کوعنسل کرایا جائے ۔ خلعت بہنائی جائے "

دارااسی طرح اپنے تخت پر بیٹھاتھا۔ اسی بیلو بیٹھا رہا۔ سفری جھاڑوں کشمیس تبدیل کر دیگئیں۔ مرد نگ اور کنول جھلسلانے لگے۔ مدت ہرئی آدھی رات کا گجر نج جیکا تھا۔ باہر نرسنگھ نج رہا تھا۔ گھوڑوں کے سموں اور ہتھیارہ کی کھڑکھڑا ہسٹ کی تیز آوازی آرہی تھیں۔ ایک راج اس کی بارگاہ کی حفاظت کا فرض انجام دے چکا تھا اور اپنے سواروں کے ساتھ رخصت ہور ہاتھا اب دوسرا راج اس کی جگہ تعینات ہونے والا تھا۔ اخلاص فان نے درتے ڈرتے ڈرتے دیس بوس ہوکہ التماس کیا۔

" حكم بوتوفاحة مبارك (كھانا) جناجات "

" خوالنش نهيں ہے "

نا ملائم اوربیزار اوازمیں جواب عطا **ہوا۔** 

اور کھر لینے خیالوں کی دنیا میں جلاگیا جہاں فدّادیوں کے از دہے کیے نکار دہے تھے۔ کا رہے تھے۔ کا رہے تھے۔ سازشوں کی سولیوں کا جنگل ہونک رہا تھا ۔ چرخ تراستینوں کے نیام بینے دلوں میں بیوست ہوجائے کے لئے تراپ رہے تھے اور ان سب کے بیتھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے جسم پر لباس شاہجہانی تھا۔ مربر عمامۂ دینی، با تیں باتھ میں سبیع تھی اور داہنے ہاتھ میں زندہ خون سے زنگین تلوار۔

" يەكىيا خرورى ہے كە لالەسىچ مى بول رمې ہو!" كىسەن سەكىلىلىدىن

سی نے اس کے دل سے سوال کیا۔ .. دکر میں ہے

"ليكن يرخط "

" قبول ہوئی " د مقبول ہوئی " " محرّم خاں یے « ظلّ شاہمانی <sup>ی</sup>

« قبل اس کے کہ لاکہ حیوفرکی قیام گاہ پرجائے خلعت ہفت بارج مودقوم جرابرعطا ہو۔ اس نے دیخور دارا کوخوش کن لمحوں کی یا د ولاکرمسرور کیا "

" معدلت يناه يا لالہ نے یا اندازیرسرد کھ کرگزارش کی ۔

" خاک با .... صولت جنگ کے حکم کے خلاف حق نمک اداکرنے دروو

ير حا عربوني ہے !

دارانے سرحملالیا ... سیاہ جنگیری ابردایک دوسرے کے قریب آگئے۔

و مدولت عمقاری بات عمقے سے قامر میں "

" مقرمین بارگا ہ کو حکم عطا ہوکہ کنیز کی باریا بی واز رکھی جائے !"

" خاكِ ياكى آخرى گذارش بى كەتخلىد كاحكم صادر فرايا جاك " دارانے نگاہ الطائی ۔ لالہ سرو کی طرح سیدھی کھڑی تھی۔ گلابی جرے سے يسينے كے تطرے يمك رہے كھے۔

«ممدم فان .... اس كا بكترا مار دو "

كيري لالداس طرح تكلى جيسے نيام سے صفل كى بوئى شمشىركلتى ہے -

سفيدريشيم كابشواز اورسفيراطلس كيجلد بدن يالجاعي لالهجند

گزوں کے فاصلے پر کھڑی جیک رہی تھی۔ ممک رہ تھی ۔ عمراس کے جم سے خواج لینا کھول گئی تھی۔ وقت کا دھول الرا تا ہوا کا دواں اس کے بدن سے دور دب یاؤں گزرگیا تھا کسی بال پر فاکستر کا ایک ذرہ تک نہ تھا کسی عضو پرشکن نہ تھی کسی صادتے کا نقش یا نہ تھا۔ جیسے ابھی البھی مال غینمت کے اونٹوں سے آنا دکر لائی گئی ہو۔ کیھر ہا تھ با ندھ کرمع وض ہوئی۔

"سید حبور می میراتش شاہزادہ سوم (اورنگ زیب) کا سریعے»

جیسے بندوق سے گونی کلتی ہے۔اس طرح لالہ نے ایک ہی سانس میں فقرہ اگل دیا۔ دادانے سرسے با دّن تک چ نک کراسے دیکھا۔ بھراہے آپ کوسنبھا لا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر گرجے لگا۔

" بے ارب "

« اپنی بسا طرکومت مجبول <sup>ی</sup>'

« خاصانِ بارِگاه برایسے بھیانک الزامات لگانے کی مزاجانت ہے ؟'

ه موست "

« طلِّ جِاں بِنا ہی ! مِڑی بِڑی سزاؤں کی آخری سزامہت !'

'' ما برولت تخفے اس وقت تک زنرہ رکھیں گے جب تک تو تبوت دینے سے

سے عاجز نہ ہوجاتے "

لالہ نے گریبان سے ایک پرچ نکا لا کھول کر ہتھیلیوں پر دکھا اور گھٹنوں پرگر کہ دستِ خاص کے سامنے کر دیا اور بولی ۔

" حفرت سلامت إشا ہزادہ سوم (اورنگ زیب) کی تخریر نامبادک سے کوشت اسلامت ا

مولت چنگ .... برق اندازخاں ... میرآتش " اور داراكي آوازدانتون مين سي كئي -" صاحب مام ایک برق اندازخان کی غداری براتا طال دفرائیں رکاب عالی کے بزارہا بندگان «الت ایک جنبش ابرور جانیں قربان کر دینے ير ما مزبيس " فان نے تسلی وی -"بيه ما بل كا اقبال ہے كويدھ چھڑنے سے يہلے ہى اس كے كالے كرتوتون كاية جل گيا ـ ، ہ بہ بیں بیا۔ بارگا ہ کے باہر بہت ہے گھوڑوں کے سموں اور ستھیا روں کی نا وقت اوازی بلند ہوئیں۔ اور دارای سماعت متوج ہوگئی یھے نقیب نے اعلان کیا۔ » امیرالامرار دزیرالملک نواب خلیل انشرخان بهادرسیه سالارشکرشای ! اورخان کے الم سے خط ہے دارانے اپنی اسین میں رکھ لیا۔ بور معا نواب كورنش اداكر ربائها . دارا في مطند ك لاتعلق ليحمي وال " نواب کی ناوقت ما فزی اوروہ کھی سواروں کے ساتھ فورطلب ہے! نواب سيدها كفرا مراكنكهيول سے خان اور داد كو ديكھا اور جذبات سے عارى بھارى آوازىمى بولا ـ د جو خرمي لايا بون اس كى الميت كاتقاحه تهاكه مُك خوار دولت تقيار میں کر اور خاصے کے سواروں کو رکاب میں نے کرما ضربو۔ تاکہ حکم عالی تعمیل في وقت ضايع نهوي

" خربان کی جائے "

دارائے نواب کی خطابت سے بالکل بے نیاز ہوکو کم دیا ۔ نواب نے فالقی قاصدوں کے سے لیچے میں گوش گذارکیا ۔
" ختمن نے جنبل عبور کر لیا "
" جنبل .... چنبل عبور کر لیا ۔.."
" کیسے .... یہ کیسے مکن ہے "
" خادم بارگاہ کے ذاتی قراول خرلائے ہیں کہ بہا در پور کے زمیندارج کیا سے گئے نے رہبری کی ہے اور بیاں سے چالیس بچیس میں دورسی خفیہ گھا الے سے نشکر اتار دیا ہے !

دارا جربخت پر کھڑا ہو جپکا تھا۔خواجہ سراؤں کی قطادوں کی طرف دیکھ کر تند کیجے میں لولا ۔

« برق اندازخا<u>ن</u> "

" برق اندازخال كوما فركيا جاك "

قلعہ اکبری مغرور نصیلوں پر لہراتے ہوئے شاہمانی نشانوں کی طبیل جھائیا کی پوڑھی جمنا بوسہ سیلم دہی گزرتی تھی اور مودب لہریں روضۂ مبادک (تاج محل) کا پاؤں دھلاتی ہوئی جب آٹھ میل کا سفر طے کرلیسیں تو عاد بورکی جہاں گیری شکارگاہ اپنے عمل دو عملوں اور در ندوں چرندوں کو دکاب میں گئے اسٹ نمان کو کھڑی ملتی ۔اسی عاد پورکی سرخ شاہی عادتوں اور سبز محفوظ دمنوں کے تیکھے \* ایک گاؤں آباد تھا۔ تا دیخ جب کسی فرد پر ہم بان ہوتی ہے توا ہے آتشیں گھڑوں کی لگام اس کے فاک ہاتھوں میں سونپ دیتی ہے۔ اور جب کسی آبادی کی کوئی ادا بھاجاتی ہے تواسے دائی شہرت کاخلفت پینادیتی ہے۔ اس گنام گاؤں کی میلی کیمیلی پیشانی ریجی تاریخ نے اینے مونٹ رکھ دیئے اور سامو گڑھ کا نام سندوں کی تاریخ میں مخفوظ ہوگیا۔

رد ساموگروھ \_\_ ؟"

سا مو کڑھ کے سینے ہر وہ میزان نصب ہوئی جس کے ایک مرط ہے میں روایت تھی اور دومرے میں تحربہ تھا ، ایک میں عقل تھی ، دوسرے میں دل ایک طرن سیاست تقی، دومری طرف محبّت ، ایک طرن فلسفهٔ و حکمت تو دومری طرف شعروا دب اورسب سے بڑھ کریے کہ ایک طرف تلوار کھی اور دوسری طرف

قلم اور بیاں تھی قلم کو تلوار سے قلم ہونا تھا۔ ساموگرا ھ کے قلب میں کھڑے ہوئے برگد کے دیوبکر درخت برطوع اگرکوئی د کیفتا تواسے سامنے میدان پرجھائی ہوئی ڈوبتے سورج کی کلائی دوشتی میں ایک الف لیلوی شهرنظ آتا ۔ دنگا دنگ بارگاموں ، شامیانوں ، خرگاموں ، سرا بردوں خیموں ،سراجوں ، قنا توں اور چھولدار بوں کے محلات و ما غات ومکانا آبادنظر آتے۔ وسط میں سات درجوں ، یا یخ کلسوں اور دومنزلوں والی فرزی عمل وزريفت وبانات كى وه" فلك بارگاه" كھرى تقى حب كے أيك ايك اطلس بیش شہتیرکو روسے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حلیل المرتبت شهنشاه (شاہماں) کے انسوؤں کی خلعت میں مبوس دعائیں تھا عرب تھیں۔ بارگاہ کے گردسرخ بانات کی قناتوں کا مصار تھاجس کے جارمانب باكفرون ميس فرد بے كھوٹروں برائن يوش سواروں كا نابيداكنا رسمندر موجيں فار رہا تھا اور آسمان سے باتیں کرتے ہوئے کلس ، طوغ وعلم اور ماہی مراتب

ی سنہری ڈانڈیں کیڑے غلاموں کی طرح کھڑے کتھے ۔ ببش گاہ کا لق ورق میرا سیکاوں مبنگی آراسته با تھیوں سے لبریز تھا۔ دد سری نینوں سمتیں دارائی کافانو<sup>ں،</sup> سے چھلک رہی تھیں۔ دامنی طوٹ رہم خاں فیروز جنگ اور بہا در سیر سالار شامی کی مبزقیاً م گاه تھی۔ نیکوڈا کی ما نند نکیلے تکس پر پنج ہزاری نشان اڑرہا تھا اور بلنے سے دکن تک کی لڑائیوں میں جیتے ہوئے نشانوں کے سامنے مغل، اوز کب ،ایرانی اور تورانی سباسیوں کا بہوم تھا۔ فلک بارگاہ کے بائیں بازو یر بوندی کے داجہ واز محصر سال اقراکی زرد منزل گاہ تھی حس کے رو کاریر الميادن لطائيوں كے تمنے محصر وں كے لباس يہنے محموم رہے تھے اور بيشاني بر وندی راج اور ہاڑا را جاؤں کے موروثی علم امرارہے تھے۔ راؤ کے بھائیوں بتیوں بھتیجیں اور ہوا خوا ہوں ہے نارنی زرد اور گروے رنگ کی منزل گاہوں كاسلسله دورتك علاكرا تفاعظى اوركاف دار صدبنديون كے دوكسرى طرف وزيرالملك اميرالامرار نواب خليل الشرخان سيرسالارشابي كيآساني بارگاہ کھی تین نشتوں سے وراثت میں آئی ہوئی ساری دولت وحشمت جیسے آج نواب نے باہر نکال کر ڈال دی تھی ۔ باب دا دا کے دہ علم حر جا نگیراور شاہجاں کے رست فاص نے مرحمت فرائے تھے بارگاہ کے نشیب وفراز میں اڈریم تھے ۔ نواب بندرہ ہزار خوں آشام مرمصلحت کوش تلواروں کے ساتھ ملوس کئے ہوئے تھا۔ عماد بور کو جانے وائی مطرک برسرخ مملات کے سائے میں جهاں شکار پزیکلا ہوا شہنشا ہ قیام پذر ہوتا تھا ، داج دام سنگھ داکھور کی دعفرا منزل کا ہمتی ربارگاہ کے سامنے گیارہ تیشتوں کے مودو ٹی اور مین شیوں کی خدات جلیا کے انعام میں مختے ہوئے شاہی نشان دعلم اسمان کی بلندیوں سے چٹمک کررہے تھے۔ راجیو تانے کے اکثرنامی گرای فاندانوں کے خم دحراغ

داج كے سائة اقبال ميں تلواري جِلائے تكل يلے عظم شاہجماني بنيتے ہى واجسوار خاصه كے ساتھ كوج يركوج كرتا ہوا أكبراً بار بنيا تواطلاع في كرومير سنطنت بینادکرچکے بشکر کومنبل کی طون دوائل کا حکم دے کرسلام شاہی کو باریاب ہوا ۔گرانقدرنزرمیشیب کی (جواس نزر کے مقابلے میں کہیں عمولی عی جے ساموگرہ کےمیدان میں گزرنا مقدر بروکا تھا۔) خلعت مفت یارم معسات دقوم جاهر بتمثير مرقت اورفيل آدانسته كاانعام بيركنينار قرتأ ساموكره ببنيا -خيام دارائ بريابريك تق داران فلك باركاه كى یشت پراتربنه کامکم دیا۔ را مہ کے داہنے باز دیرار دد بازار کھا جس کے ماد طرت اونوں ، گھوڑوں ، تجروں ، مبادں ادر بھینسوں کا جنگل بھیلا ہوا تھا۔ چڑے، کیڑے، لورے ، مجوس اور سرکی کے دورویة مکانوں اور د کانوں میں المتمى كفورك سے لے كرنون مرج كك كاشابى بھاؤرسودا بوتا تھا۔ اسى بازار میں وہ دکانیں تھیں جراورنگ زیب کے خفیہ رسانی کے دفتروں کاکام كررى تقيس - غدار كانوں اور آنكھوں كے مشابدے اور اخبار اور نگ زيب كي فدمت میں ہنجائے جاتے تھے ۔

سات سونجوی آج تمام دن اس مبارک سائت ادر شره لکن کی حبتی کرتے رہے جودادا کے لئے فتح کی بشارت نے کہ طلوع ہونے وائی تقی لیکن طلوع نہ ہوئی ۔ دارانے جونے ہاتھی گھوڑے اور نئے غلام دج اہر کا بخصوں کے مشورے کے بغیراستعال نہ کہ تا تھا ، آج تمام دن آخری من کی ناقابل بخصوں کے مشورے کے بغیراستعال نہ کہ تا تھا ، آج تمام دن آخری من کی ناقابل بیان گری میں کھ اجلتا رہا شعلوں کی جادر کے مانند تنی ہوئی دھوب کے بنیج زرنگار فولاد کا لباس بہنے تمام اشکر کورکاب میں سیسٹے کھولتار ہا تیسرا ہیلوہ نے ہروش ہرکر مرت سے بہوش ہرکر مرت سے بہوش ہرکر

گریڑے تھے۔ مرکئے تھے۔ زوال آفتاب کے بعد نشکر کو واپی کا حکم طابھا۔ بے بناہ جہانی تفکن سے چورآدمی اور گھوڑے خنک ساسے میں ڈھیریڑے متھے۔ الٹے سیرھے دانے پانی سے بیبٹ کا دوزخ بھرکر اس سے کا انظا کررہے تھے جوسیہ کخت گھوڑے پرسوار ان کی طرف اڑتی حلی آری تھی۔

اور نگ زیب بے سفری سرایردہ فاص کے گردسلاخ ہوش محانظ دستہ اس طرح اب كفورو و كومور ات كفوا تما حيد كاف وارجما وول باڑھ کھڑی ہو۔ نیزوں میں بیوست مشعلوں کی لرزنی روشنی میں آنے والے لیے کھوٹروں سے اتر بڑے سواروں کی دارایک طرف سے محص<sup>ل</sup> گئی "کلال ماد" میں کھڑے مرت جو بداروں نے اندرجا کراجازت حاصل کی ۔ واپس اکر لینے سائته امیرون کی جماعت کو باریاب کیا۔ اورنگ زیب جا ندی کی چوکی برجا نماز بجهاك بليها تها واكراكت يده قبيم سرسه ياؤن تك سفيد بيش تها واوني ذاخ بینیانی برسفیدمند بل کسی هوئی تھی ۔ موتیوں کا سربیج مرصع جھاڈ کی روششنی میں جگرگار ہاتھا ۔ سیاہ گفنے کھنے ہوئے ایروؤں کے نیکے بیتھ بی طفی میں ا ذہین آنکھیں روشن تھیں جن میں تیرتے موتے منصوبوں سے اپنی دنیا کی سرہے بري تطنت كامطلق العنان حكمران خالف تفارسياه فيفح ميں ايک ڈال كے تلم ك دسته كاخنجرا ديزال تفاجس ي طريفل دادالسلطنت يرقهرالني كي طرح مسلط تھی۔ زانوؤں رِ وہ مفیوط ہاتھ رکھے ہوئے تھے جن میں تاریخ نے کشور سند کا مقدرسونپ دینے کی سم کھا لی تھی رساسے سونے کی رحل پر آخری حیف آنمانی زرتار جزدان میں بندر کھا تھا یعنی سونے والاشہنشا ہ انہی تلادت کلام اک سے فارغ ہوا تھا۔ بشت بربوار مص منظور نظر سلے خاج سراؤں کا دست مع بانده موجود مقار بعرنقيون ي آوازي بلند سوئيس ـ

" خانِ دوراں ناحری خاں !" " خان خاناں نجابت خاں !" " بما درخاں کوکلتاش !! " صفت شکن خاں میرآتش !! " راج اندر دہموتا دھمدھرا !! " راج مجلگونت سنگھ ہاڑا !" " خان کلاں ذوالفقار خاں !"

«مشیخ میراور خان زماِں اسلام خاِں <sup>"</sup>

باریاب ہوئے والوں نے کورنش اداکی ۔ چرکی کے سامنے بھی ہوئی سرخ مخلیس مسندوں پر اجازت کے شکر میں سلام کرکے دوزانو بعید گئے زود خدام کی آیک قطار رو بیٹی کشتیاں لے کر حاضر ہوئی ۔ انواع واقسام کے شربتوں کا مدار مبوریں گلاس جن دیئے گئے ۔ نقر کی گلوریوں سے بھرے ہوئے خاصدان رکھ دیئے گئے۔ ان تکلفات کے بعد اور نگ زیب نے نگاہ اکھائی ۔ حاضری سرایا گوش ہو گئے ۔ شاہزادہ سوم مہلی بار مخاطب ہوا۔

ننیم کا وہ بھاری توب خان جس کاخوت ملیغاروں سے چردہم کاب لشکر کے دل پرطاری تھاجنبل کے کناروں پر مہاری حفاظت میں بریکارٹراہے۔ مہاری کمک پر آنے والے نشکر آچکے سلیمان کی فوجیس بھاں سے سیروں میل دور بڑی ہیں ۔ دشمن سراسیم ہے۔ ان تمام یا توں کے بیش نظرا برولت فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار ہیں یہ

" آزي .... آزي .... آزي ...

ب را الارجسب کے سب اپنے پیچے تاریخ رکھتے تھے یک زبان ہوک

گرہے۔

" نشکر میں خربینی دی جائے کہ آفتاب طلوع ہوتے ہی بینار ہوگی " اور بدن کی جنبش سے دربار کی برخاستگی کا اطلان کیا۔ امرار دکن رخصت ہونے لگے ۔ جب صف شکن خال کورنش کو جبکا توابرو کی جنبش سے روک لیا گیا۔ تخلا عد جکر طل

ِی م بیاد " نصعت دات کا گجرنیختے ہی جبل مرگ ( قریب کا نام ) کوتمین بار داغ دیا

جائے !

صف خشکن خاں نےتسلیم میں سرحمیکا دیا۔

جاندی کے بینگ پر رئیس مجھ دان میں دارا تسکوہ ادیجے کیوں پر سر
رکھے دواز تھا۔ خوبصورت دات کی ختک ہواؤں کے مرمی کس دن مجری تنزیر
گرمی میں بے بنا ہ مشقت سے چور مبم کو سہلار ہے تھے۔ قالینوں سے آداستہ
صحن کے کنارے ایک خواج سرا بہلی خوابناک دھن میں رباب بجار ہا تھا۔
بننگ کے چاروں طوف چار کمسن غلام ہا تھوں کے فرشی بیٹھے ہلار ہے تھا کیا درارا کا ذہن بے قرار تھا۔ ایک ش کمش میں مبتلا تھا۔ لالدی جری زہر میں بجھے
موے نشتہ وں کی طرح اس کی شہر رکھ میں بوست تھیں۔ برق انداز خاں کے
قبل سے نشکر میں بے دلی اور بے چینی بھیل شمقی تھی۔ اور نگ زریج منصوبوں
خارتگ اور گراہو سکتا تھا اور نواب ؟ (خلیل الشرخان) نواب آگر غداری کا
جاہتا تو سب سے بڑی غداری ہے کرتا کہ دشمن کے چنبل عبود کرنے کی اطلاع نہ

دیتا۔ اس اہم فرکواتی دیر تک رو کے رکھتا کہ غنیم کوشب خون کا موقع ذاہم موجاً اليكن اس نے بيلی فرصت بير مطلع كيا - كاش سيلمان ، دليرخال دوبيل، راج میرزا، دادد خان بسنت کیے کیے کارگذار اور وفادار امیر بهاری فرت سے مبراً ہوگئے کیسا بھاری اور آزمودہ کارتوپ خانہ رکاب سے کل کیا ترب فاند ... توب فائے کی تو کر لوط کی کیسی کسی بے نظر توبی صبل کے کنا اے ہی چھوڑ دینا پڑیں ۔ شاہی شکر کی یہ بہلی جنگ ہوگی جس میں کوئی مشہور توہیے شريك د موسط كى حبنل ... اس ناكن نے تو دس مى ليا ميت رائد ... وا جميت دائ بنديد - اس كمخت كے ساتھ كيسے كيے ستوك كے حقور كى بغادت میں اس کوشر کے عجمالیا عساکر شامی کو سرکوبی کا حکم دے دیا گیالین مامروات نے یاوری کی مطلقه داگزار کیا - جان بحال کی ادراس نے ایسی مداری کی خِس کا گمان تک مذہوسکتا تھا۔ منداری کا توجعفر (برق امزاز خاں) سے بھی كمهمى اندبيته ندموار

دشمن کی کوئی بھاری توب تین مارسر ہوئی اور خیالوں کے فانوس جھ گئے۔ ایک کمے کے لئے خلاموں کے ہاتھوں کے پنکھے کتم گئے۔ رہاب کا سُروُٹ گیا۔ شاید بیشہ کے لئے ٹرط گیا۔ اس نے جا اک تالی بجادے لیکن صلحت نے اس يكو كن أواز منام مشكر في سن بوكى - امرار كومي كيه سوين اوركرف كامرقع ديا

جائے بھوڑی دیرلعد خواج سرائک ما ضربرا گذارش کی۔ "ايرالامرار وزرالمالك نواب خليل الشرخان سيرسالارك كرستاي

در دولت يرحا مُزبي اورتتمس بين كه اگر والا جاه بيدار برن ترسرف باريا بي

عطاکیا جائے "

نواب کی آوازنے نواب کے چرب پر نکی موئی سیامی کو اور دھودیا۔ بانگ کے بائنتیں کھڑے مرکز کورنش ادائی مجھ وطن کیا۔ "غلام ناقص ماسے میں وشمن کا قرب خار حرکت کررہا ہے"؛ "شب خون ؟"

" نہیں صاحب عالم .... جنگ ؟ " جنگ کے لئے ہم تیار ہیں امیرالامرار !

« تراولوں کو حکم دیا جائے کو خنیم کی جنبش کی تفصیلات جنور سے گزاری

« نقیب نشکر کر آداسته مونے کا فرمان مینجائیں یک

فیر کی اذان موتے می دارا " فلک بارگاہ" کے گلال بار میں طلوع ہوا بکتر کے سینے کی دونوں بلیٹیں آب ذرسے تھے ہوئے سنسکرت کے کلمات سے زرد تھیس یے دمرصع پر دو ملا ہی کلفیوں کے درمیان یا قرت کا ناگ دیوتا بھن کا ٹیھے بیٹھا تھا۔ نولادی ساق پوش برج امر کا جال بچھا تھا۔ دونوں بازوؤں پراندر اربیٹ کے مدتند و سرد و رکھ واج کر کھووں سے بنی موڈ کھیں ۔ امراضیاں

اور شیوی موزمیں بڑے بڑھائے کے گڑوں سے بنی ہوئی تھیں۔ امرار خبیل الشان نے کورنش اداکی۔ مہاسنتھ نے فتح کی بشارت دی اور زرد مالا کردن میں بہنا دی۔ دارا نے فکر سے ماری آواز میں اعلان کیا۔ "مہاراؤ .... مہاواج چھترسال ہاڑا دائی بوندی کو مراول مطاکیا گیا۔

" ہمارا و .... ممارا جبھر صال ہمارا دون جدی دہراوں صابے ہے۔ ہفت ہزاری منصب کے ساتھ بارہ ہزار سوار رکاب میں دینے گئے ..... داؤد خاں کولیشت بنا ہی برمقر رکیا گیا ؛

شاء رسیابی، جزل واجے سات سلام کے اور ایک شعر پر ماجی

كامطلب كقار

• را وُکو اگرستُر زندگیان طیس اور وہ تمام کی تمام مهابلی برخهاور موجائیں قدیمی مهابلی کے وشواس کا بدل نہیں ہوسکتا ؛

« مهادا چرزا دام سنگه دامهدر کومهفت بزاری منصب، یاره مزار سوار اور " بیشی تول » عنایت بوا-

دا به کورنش اداکر را تفاکه ددمرا اعلان بوا ـ

منان اعظم رستم خال فیرور جنگ کہا درصوبے دار دکن بارہ ہزار الشکر کے ساتھ ہمارے بائیں بازوکی سربراسی پرمقر د ہوئے "

" امیرالا مرار وزیرا کمانک نواب فلیل انشرخان دست داست برقائم کرگرته "

تینوں اعزازیا فتہ سب سالاروں کومغل شہنشا ہی کے ان بیش بھا انعابات پرمبارکبا د دی جاری تھی لیکن تقدیر حجرتمام انعاموں اور عذا بوں کی باں ہے دور کھڑی مہنس رسی تھی ۔

زرنگار فولاً دی گھنگھ وداریا کھر پہنے آہنی مستک پوش میں سونلر جھیا۔
لعل دجوا ہرسے جگر کا تی سبز سی عاری بیٹھ پرر کھے دارا کامشہور ہاتھی" فتح جنگ " سامنے آیا۔ اگلے بیروں پر جھک کرسونڈ کومستک پر رکھ کرسلام کیا۔ جنگھا ڈکر فتح کی مبادکباد دی اور کھوا ہو کر جھو منے لگا۔ غلاموں نے طلائی پڑھی متھام لی۔ دادا نے حاصرین کو دکھھا تبسم کیا۔ سٹرھی پر دا ہنا پاؤں رکھا اور لوک کر کھا۔

" فریب معاف ۔۔۔ مغرور مرگ '' پیچسیں اونٹوں پرلدے ہوئے بلیج گرجنے لگے اور زمین واسمان ان کے شورسے مھرگئے اور نگ زیب نے مجھلی کے سفنوں سے معرابوا شلوکا اور جیت پاکیام بہنا۔ دونوں حصوں کو غلاموں نے رہنجی ڈوریوں سے کس دیا۔ اس برفتو قا دکن سے برخال میں آئی ہوئی وہ زرہ بہنی جس کے فولا دبرسونے کا ہتر حجھا سربر رکھا جس بر ہمرے کا مجلال دکشن تھا۔ مھاری آئی حجاد شکے میں وہ تلواد لگائی جس براکھیارہ سال کی لڑائیوں نے صفال کی تھی۔ یار گاہ سے برآ مد ہوا توسالا دون نے فتح کی بشارت نذر میں بیشیں کی ۔ مطفالی ، ہوشیار جمکیل آئلھوں سے اکید ایک چرے برگھی ہوئی یقین اورون کی عبارت کا مطالعہ کیا اور اعلان کیا۔

" خان خان کا بات خاں اورسلطان محد دس ہزارسواروں کے ساتھ ہراول پر مامور ہوئے یہ

و المعت المن المان من المان المان الله المان الله المان أو الفقار المان المان المان المان المان المان المان الم

میسره نتا بزاده مرادی خدمت میں بیش کیا گیا۔

شا بزاره مراد كامشهور خواجر سراشهنشا ليسليم كو جمك كيا اور كيمراك الم با زُن الني آتا كو خرد في جلاكيا -

" فان ز ماں سلام فاں دس ہزاد سواروں کے ساتھ میر پر تعین موہے۔ کے پر دا و بھگونت سنگھ ہاڑا ، راج دھمد معراور دا جمبیت داسے تعینات سنتے

گز.

" خان دوراں نامرخاں رکاب خاص میں لئے گئے " " یا مخ ہزادسواروں کے محفوظِ نشکر برشیخ میرسالار بنائے گئے " " بہادر خان کو کلتاش " قول" کی مدد بر امور ہوئے ! لوہے میں غوق کوہ وقار ' ہاتھی سامنے لایا گیا جس کی اس پرش مونڈ میں دومن کی زنجیریطی ہوئی تھی اور میٹھ پرسونے کی عاری سی ہوئی تھی ۔ العقی نے فیل بان کا اشارہ پاک بغیرسلام کیا ۔ جنگھاڈکر فتع کی دعادی علاموں نے سنری سیرحی لگادی جواورنگ زیب نے جنش سرسے ہٹا دی۔ ہاتھی نے ا كلے بير حملا دينے اورسونڈيش كى يلواركى طرح لانے اور كرزكے ماند كھاك دانوں براورنگ زیب نے ہاتھ رکھے اور گرجدار آواز میں وہ شروعل رال جرسكندراعظم نے دارائے ایران كے خلاف سوار ہوتے وقت اداكيا كھا . " آج ایناسرنیں یا دشمن نہیں! اورسونٹریریاؤں رکھ کرایک ہی جست میں ہودج پر پہنچ کیا فقارے برحوب بڑی اورنشکر حرکت میں آگیا۔

دریائے شفق میں خسل کرتے آفتاب نے جب ستاروں کی زبانی سامو گڑھ کے میدان میں بربا ہونے والی قیامت کی خرسنی تو نظے بدن آسمان پرنمل گڑا۔ ساری دنیا اس کے جاں سوز حسن سے بسبلا اکٹی۔ فلک بارگاہ سے دولی آگے دارانشکوہ کا نشکہ کھڑا کھا۔ سب سے آگے تو بوں کا ذخیرہ تھا جربی سب بیاس قدم

کے فاصلے رکھڑی تقیں ادر موٹی موٹی آئنی زنجیروں میں ایک دوسرے سے اس طرح منزهی تقیر که درمیان سے سواروں کا گزرنا مکن درمقا بیس کی موثی موثی نالیں دھوپ میں سونے کی طرح جمک ری تھیں۔ ان کے پیچھے باروداورگولوں کے انبار تھے سوسو دو دوسومیل خجر یا گھوڑھے اور ہاتھی اپنی اپنی توبوں کے بين كفرك تق اورتو كي ستورته وان كي تعدادا كيسوكي فرمازه تمقي . ان نے آگے دھیوں کی صورت میں دشمن کا توپہ خانہ نظرا آرہا تھا۔ان کی تھا طبت میں ہزار ہا پیدل تفنگیں گئے کھڑا تھا جن تے میزو سرخ تیملے ہوا میں اولیے تعے۔ اس کے بعد ایک ہزارادنط سرسے یا دُن تک معبولوں ،گردنیوں ادر صفیم یوشوں میں ڈویے کھڑے گئے۔ ہرایک اونٹ پر دوسوار زنبور سے بیٹھے تھے۔ اب ياً نج سو ہا کھی یا کھریں پینے ہودوں میں در در سوار المفائے کھوے تھے۔ ہر ہاتھی رکھی ایک زنور ( دور کی مارکرنے والی بھاری بندوق ) لدی تھی جن کی نالیں دورسے چک رمی تھیں۔ان سے دوسوگر بیٹھے واؤ حیفرسال ہاڑا ادیخ سحلے المتی بربیٹھا تھا ۔ بیٹت کے یانے التھیوں برحمند کے داستے ائیں بارہ ہزار سواروں کے گھنے جنگل میں سو انتی برگد کے درختوں کی طرح کھونے ستھے جن پر دام کے عزیز اور اقارب اور دوست دادشی مست دینے کوے قرار مقے ۔ راج کے پانچ سوکر بیچے داسنے ہاتھ پر نواب فلیل انسرفاں بندرہ ہزار سوار اور دوسر ہاتھی رکاب میں لئے عادی میں کھڑا تھا۔ داؤ حیصر سال کے كى دوايت كى برخلات اين سنرب كفورت يرسواد يادے كى طرح توب رہا تھا اور سرسے پاؤں تک زردر نشم کا بانا پہنے تھا جس کے شملے گربان اور دامن جواہرات سے بیے ہوئے تھے کہ کی دونوں تلواروں کے قبضے یا قوق سے سرخ کتھے ۔ زردمندیلی پرسٹیں ہامرتیوں کا سرج کتھ ۔ ڈرٹر صر پا تھیوں کی دلوار اس کے تین کا نوں کے موتیوں کا فرمہ کے رہے گئے ۔ ڈرٹر صر پا تھیوں کی دلوار اس کے تین طون علقہ بنائے کھی کا در مجھائی بھتے جلومیں پروانوں کی طرح الرسے کھی اور مجھائی بھتے جلومیں پروانوں کی طرح الرسے کتھے ۔ سیجھے دس سوارسونے کے ڈانڈوں کے جھنڈے اٹھائے نصب تھے۔

اوراب دارات کوه تھا۔ فتح جنگ کے آہنی سازوسا مان برسونے کی جا در چڑھی تھی اور قیمی ہتھ وں کا پورا جمن اسلما رہا تھا۔ عماری برسایہ کئے ہوئے ہوئے آئی اسلما رہا تھا۔ عماری برسایہ کئے ہوئے تاب گیر پر نگاہ نگھرتی تھی۔ بیشت پر بندرہ ہا تھی اہی مراتب انگلئے نقارے کے لئے محفوظ تھے۔ ہاتھی کے سامنے بائج کم ہون خوا جسرا بادشا ہوں کے سے لباس اور زیور پہنے دارا کے بائے ہتھیار لئے سدھے ہوئے مرص کھوڑ و پر اس طرح ساکت تھے گویا سونے کے بت کھے۔ ہوں۔ دارا کے سامنے بائج ہتھیاں کئے سدھے ہوئے مرص کھوڑ و پر اس طرح ساکت تھے گویا سونے کے بت کھے۔ ہوں۔ دارا کے سامنے بائج ہتھیاں اور جا رہ کی تھیں اور براس طرح ساکت بھی گویا تھی۔ جن کی سونڈوں میں زنجیریں بڑی تھیں اور جا در جا در جا در جا در جا در طور خوال اور فو خال اور فو خال کے ہاتھی تھے اور جا در طور خوال کے ہاتھی کے اور جا در طور خوال اور فو خال اور خوال کے ہاتھی کھے اور جا در طور خوال کے ہتھی کے دونوں بازو توں پر ظفر خال اور فو خال ما در سادات کرا ما ایسے تھے جو سے دیا میں ہت سے نامی گرامی شیرخ عظام اور سادات کرام ایسے تھے جو سے دیا میں ہت سے نامی گرامی شیرخ عظام اور سادات کرام ایسے تھے جو سے دیا ہوں اس کھے۔ ان میں ہت سے نامی گرامی شیرخ عظام اور سادات کرام ایسے تھے جو سے دیا میں ہوت سے نامی گرامی شیرخ عظام اور سادات کرام ایسے تھے جو

یشتوں کے ضرات جلید کے انعام میں شہنشا *و کے گومگ*ہ پانے کے حقدار تھے اور غیظ کے عالم میں میا دہ ہو کرلرانے میں تانی نہیں رکھتے تھے اور جنھوں نے کواے وقتوں می*ں حنگ سلط*اً نی ل*ٹاکر بڑے بڑے معرکوں کی تقدیریں بد*ل ڈالی تھیں اور یہ وہ تھے جن کی مثال کشور ہندوستان میں رہتھی ۔ فتح جنگ کے سامنے سوموار کے اطلس کے لباس پینے ، گھوڑوں کی پاکھروں پرسنے پُرششیں ڈالے ، کا ندھوں پر زرنگار بیرتس الفائے موجود کتھے۔ یہ دارانشکوہ کے فانزاد کتھے۔ ان کا مرف یہ کام تھا کہ میران جنگ میں اس کونے سے اس کونے تک احکام ہینجا میں ۔ ان کا سردار نصرت فال تقاراس ك زعفرانى تهرير يرسورج بنائتها اوران ب کی نکا میں دارانسکوہ برمرکوزتھیں - بھرداراشکوہ نے رنبیر نگھ کھواہ کو گردن کے انتارے سے قریب آنے کاحکم دیا۔ رنبیر شکھ گھوڑے سے ازکر اس سرهم ری والم کیا و غلاموں نے لگادی تھیں۔ جب اس کاسرعاری کے قریب بہتیج گیا تو مرحم آواز میں حکم طاکر" تم برق انداز خاں کے سر پیمسلَط دمور غداری عسوس کرتے ہی گردن الرادو اور توپ خاند اپنی کمان میں لے لو " المِي رَبْرِسِنگيه ابنے گفورٹ پرسوارتھی نه ہویا یا تھاکہ درگاسکھ ہاڑا

حكم ياكرسٹرهي يرتونوه گيا۔ فرمان ملا۔

ردیاس سور ماؤں کے ساتھ امیرالا مرار کے ہاتھی پیمستعدر ہو۔ نافرانی ير ما مل د مكيفتة من لوطيان الزادويه

در کاسنگھ گرو کے بادل میں غروب ہوگیا اور دا راشکوہ عاری میں کھڑا ہوگیا اور اُبعلوم ہواکہ ملیفار کاحکم دینے والاہے کد دفعتاً نتیم کی توہیں گر سے لگیں۔ دارانشکوہ نے ایک محے کا توقف کیا بھرنصرت خال کوحکم دیا۔ "برق انداز فان كوكم ديا جائك كدر من يراك كي بارش كردك نفرت.

خاں بنرات خودصفوں کو جیرتانکلا اورسائھ می نقاروں پر چوٹ پڑی اورجنگ کے اناز کا اعلان ہوگیا۔

برق اندازخاں نے اپنے مرخ بھاری جھنڈے کو جربنرھا ہوا تھا رہن پرگاڑ دیا۔ اور تربی جربارود اور گولوں سے بھری انتظاد کررہی تھیں فلیت دیکھتے ہی دغنے لگیں۔ ان کی بھیا تک آوازوں سے زمین کمنے لگی۔ ہا تھی جنگھاڑنے نگے، گھوڑے الیلیں کرنے لگے اور جینے زدن میں تمام آسسان سیاہ کاٹیھے دھوئیں سے بھرگیا۔ دھوئیں کے اس مولے نقاب کے اس طون سے دشمن کی توہوں کی ایک باڑھ مسنائی دی۔ بھرآوازیں گو نجنے لگیں۔ آدمیوں اور جا فوروں کی تمجہ میں نہ آنے والی آوازوں کے صب توفیق معنی بہنا ہے جانے لگے۔ ابھی داوائی توبیں آگ برسا ہی رہی تھیں کہ فواب خلیل اللہ خال کھوڑا اڑا تا آیا میدان جنگ کے آواب کے مطابق زمین پر بیٹھے بیٹھے کو دشش اداکی اور مبند اواز میں مبارکہا دی۔

" ہیں پورخلافت کوفتے مبارک ہو۔ برق انداز فال کے توب فانے نفیم کی صفوں میں حشر بریاکر دیا ہے قبل اس کے دشمن نبھالا لے ہم اپنی تلوارل براسے دکھ لیں اور کھڑے کھڑے میدان جھین لیں "

۔ دارانے نواب کو خود کے جھے سے طاقط کیا۔ کچھ کھنے ہی والا تھا کہ رتم فا فیروز جنگ کی بیدنیں نظر آئیں ۔ اس نے تسلیم کے بعد گزارش کی ۔

« دشمن مهاری توپوس کی زدسے باہر ہے اس گئے نمک خوار کی دائے ہے کہ سامان جنگ کو بربا د ہونے سے روکا جائے !!

و نواب نے رسم خان کی کاٹ کو ہڑیوں تک بہنچنا محسوس کیا اور زہر میں بھے لیے میں مخاطب ہوا۔ لیجے میں مخاطب ہوا۔ "فان الخطم كے خطاب كا كچه تو كھرم دكھورتم خال فيروز جنگ بها ور زخمن كي فيروز جنگ بها ور زخمن كي فيرس ورم برم برجيسي مورجالوں من آگ لگ تئ و در مے خارت برجيك وشمن برتك ست كا سايہ برخے لگا ۔ اور تم كھتے بوكہ وشمن بماری تو يوں كی زوسے باہر ہے ۔ اگر جنگ مغلوب كا خوت اليما بی طاری ہے توفلک بارگاہ كی حفاظت كا انظام سنبھال لو ۔ ہم ميدان جنگ ہی ميں بوڑھ ہوئے ہيں ۔ اس الوائی كو كھی جھيل لیں گے ۔ ایک ایک جلا تیر كی طرح دستم خال كے بلیج برلگا ۔ ہا تھ قبط تي ميرك الله على الموائل كي طرح بركانے گيا اور خيال آياكہ وہ دادا كے حضور ميں ہے ، جو برق انداز خال كی طرح مرح درگ كے آداب كو برتا ۔ تا ہم گھوڑا دياتا ہوا نواب كے سامنے بہنے گيا ۔ قبل اس مرح درگ كے آداب كو برتا ۔ تا ہم گھوڑا دياتا ہوا نواب كے سامنے بہنے گيا ۔ قبل اس مرح درگ كے دو كھے وض كرے حكم كا۔

۔ ، ، ، ، قان اعظم اپنے مقام برجائیں اور دوسرے کم کا انتظار کریں۔ خان نے سرکوخم کیا انتظار کریں۔ خان نے سرکوخم کیا اور اتنی نورے گھوڑے کے مہیز ماری کہ دہ پا کھرکے با دحود زخمی ہوتے ہرتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوت ہی اور جادوں بیروں پر اس طرح احجیلا جیسے ہرن تیر کھا کرا تھا ہے۔ سواروں اور بیا دوں کو بھاڑتا ہوا خان اپنے نشکر میں آیا۔ فعرام رکاب تھا ہے لیکن وہ بھاند بڑا۔ قبل اس کے کرعمادی سے سیڑھی آبار کر لگائی جائے ہا ہمتی کے دانت میر کو کرسوار ہو چیکا تھا اور کھڑے کھے۔ ملکارا۔

«ہم کم شجاعت ہمارے نام سے زنرہ اور دلاوری ہماری ذات سے قائم ہے۔ نِتمن پر چڑھ کر بیغار کرتے ہیں جس کورتمی کرنا اور اسفندیاری دکھانا ہر وہ تھول<sup>ے</sup> اٹھا دے نہیں تو تلواریں گلے سے اتاد کر ڈھولک بہنا ہے ''

خان کی رکاب میں اصل گھوڑے کتے جوائگام سینے کے مادی نہ کتھے۔خان نے توکوڑے برسات کتھ ۔بارہ ہزارزبانوں نے ایک زبان ہوکرخان انظم تم خا

ملا دادانكوه

فیروز جنگ بهادر کے نو جنگ کی کرار کی ساتھ می فیلبان نے اسی چوط کی کہ خان کا ہاتھی توب کے گوئے کی ماندصفوں سے کا اور نشان کے ہاتھیوں کو کہ خطکیاتا ہوا صف تشکن خان نے توب خانے بر حیلا عصف تشکن خان نے توب خانے بر حیلا عصف تشکن خان نے توب خانے بر حیل اور جی کی ادارت بس بال سفید کئے تھے۔ بڑی بڑی نوائیاں لوسی ادر جینے کہ توبین بھرنے کا حکم دیا۔ جان جو کھم میں ڈوال کر توبین کے دہائے کہ مقال میں طوت بھیر دیئے اور تجربے کا دی اور بامردی سے اپنا بارود بجائے میں اور بامری خان این ہراول کے تیروں اور تفنگوں کے جھوٹے وارس تا رہا ۔ جب رہتم خان اپنے مارے ساتھ سوگز بر جڑھ آیا توصف تھی خان نے کی ماری طاقت مارک آواز دی۔

" مرب "

اور جھوٹی بڑی ڈیڑھ موتوییں ایک ساتھ سر ہوگئیں یسوار اور سادے
اور گھوڈ سے اور ہاتھی کے جمہور تو ہیں ایک ساتھ سر ہوگئیں یسوار اور سادے
جیتھ وں کی طرح فضا میں بھر گئے۔ رہم خاں اگر سید سالاری کر رہا ہوتا تو کاوا
دے کر دوسری چرف بچالیتا مشینوں پرگرنے کے بجائے آدمیوں پرگرتا لیکن وہ
لڑائی لڑنے کہاں نکلا تھا۔ وہ توجان ہارنے جلا تھا اور جان نجھا ورکرنے والے
توبی اور آدمیوں میں تمیز نہیں کرتے۔ دوسری صرب میں خان کا محافظ دستہ
جو خاص نشکہ کا میر تھا نا بود ہوگیا اور خان ان کی لاشوں کو روندتا ہوا توب خانے
پرچڑھ گیا۔ نامی گرامی تو بیں تباہ کر دیں۔ ان کے بڑے بڑے جربیں اڑے
بیمونک دیتے ۔ علے میں سے جہائے گئی اسے تمل کر دیا قبل اس کے کفان
کلاں زوالفقار خان ابنا توب خان لے کرصف شکن خان کی مدد کو بہنے۔ رہم خان
اور بگ ذیب پر دھا واکر میکا کھا۔ خون سے لال موارعلم کے نوء جائے زمن واسان

کوہلانا ہوا تول کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اور نگ زیب کا کوہ بیکیہ ہاتھی نظرانے لگا۔خان نے تواری نوک سے اشارہ کیا اور گرجا۔

" تبيرو .... شكارسان آگيا "

فیلبا نوں کے آنکس اور سواروں کے ممیز جا فدوں کو میمیر دے تھے کہ اورنگ زیب کامشهورسردار شیخ میریا یخ بزار تجربه کارسواروں کے ساتھ فان کا راستہ رو کے اگیا اور دست برست جنگ کی فوبت اگئی۔ پائھیوں کے باول کرئ رہے متھے تلواروں اورنیزوں کی جلیاں حک رس تقیں تیروں کی بارش موری تھی سکین رستم خاں پر رن حیڑھا ہوا تھا اور حوموت سے مکرار رہا ہوا ہے کون لاگ بھراورنگ زیب کے داسنے ہاتھ کوجنبش ہوئی سبزیوش قاصد حکم لے کواڈا اور فرمان یا تے ہی فان زماں اسلام فاں دس ہزارسواروں کے ساتھ آندھی بن كرصلا اورتن واصرى طرح خان المظم بركرا \_ بدأتنا بمعارى اوركارى ملكقا كه بڑے بڑے سور ما بیبیٹھ دكھ لا دیتے ليكن کرتم خاں نے اس كو كھى انگز كرليا۔ برحیز که بزاردن سوارمنیم کی توبیرن کاشکار مرجیے تھے ، داسنے پازوریشیخ ادر مائيں طرن فيان زماں كا دباؤ زاھ رہا تھا اور سامنے خودا ورنگ زمیب حرکت كرر إحقاكيكن فان نے ايسا زبردست واركياكمشيخ ابنا بالتقى قربان كر كے جان بي سكا اورخان شيخ كومرده محيه كرادرنگ زيب يرجونوه كيا ـ خان زمال اسلاً خان جرد کن اور کابل کی لطامیّون میں اور نگ زیب کا دست و ما زورہ چیا کھالیے سواردن كوسمييط كربيحيم بهط آيا داس طرح خان اعظم اس تترسوارتوب خاندك ذد ميراكي جرذوالفقارخان كاكمان ميسخان اعظم كاتعاقب كررا كقالنيك خان نے میرایسی میناری که اورنگ زیب کوداسته دیا ٹیا۔ساتھ می شترسوار توبیانے کی بینی پاڑھ ملی اور بہلی گولی خان کے سینے برنگی ۔خان عادی کی بیشت سے ٹکرا

گیالین سنبھل کر عادی کی زنجیوں کے سہارے نیچے اڑا۔ سنرہ آفاز بیٹے ملات فاں نے کوئل گھوڑا بیش کیا۔ ہاتھ میں لگام کی تو بکتر کی آسین سے کیکتے فون میں ڈوربگئی۔ بیٹے نے کچھ کہنا چاہا۔ ہونٹ کا نینے لگے سننے سے پہلے جاب الا۔ "جان پیرر ....میران جنگ میں رستی اور اسفندیاری کرتے ہوئے جان

" جان پیرر ....میران جنگ بین رحمی اور اسفندیاری رہے جو میں جان دے دینا تھا رے کھرکی میراث ہے اور تھا رہے کا کھریں رہے گی ہے۔

دے دیا محارے طری میرات ہے اور محارے ہی طریس رہے ہی ہے۔

شاہجہانی علم کورکاب کی زلجی اور ساق پرش کے درمیان رکھ دیا اور باب

بیٹوں نے اور نگ زیب کی سواری کے خاص سرداروں نیخ ہادی اور میر دلاور

پرگھوڑے الحھادئے ۔اب خان اور اس کے ہواخواہ جا روں طوت سے اور نگ

زبی نشکر کے مفہوط علقے میں سکتے اور جنگ سلطانی لار ہے کتے ۔ بھراور نگ زب

کی عاری سے تفنگ کا ایک وار موا اور زخی خان اظم جو موت اپنے حوصلی بروات

گھوڑے کی بیٹے بر قائم تھا زمین پر آگیا ۔خان زباں اسلام خاں نے ہاتھی سے اللہ کو ایک موروں ہوار دکن کا مرکاط

کر اپنے ہا تھ سے خان امظم کرستم خال فیروز جنگ بہا درصور بردار دکن کا مرکاط

لیا اور اور نگ زیب کے ہاتھی کے قدموں میں ڈال کر عرض کیا۔

" و خیمن کے سب سے بڑے سبہ سالار کا سرمبادک ہو۔... تخت طاؤی مبارک ہو!

ب سیم میں ہوت ایسی ہی تھی۔ دارانشکوہ کا بایاں ہائے قلم ہوگیا تھا۔ اورنگ زیب میننا خوش ہوتا بجائھا۔

اب جب کرستم خاں کے جھنڈے مزگوں ہوگئے تھے آفتاب بلند ہوجکا تھا اور داجہ دام سنگھ واکھور بیش تول کھڑا تھا مقتول سیہ سالار کے زخمی بھا میوں بھیجوں کو بھاگنا دیکھ کراس کی رگ شجاحت بھولک اکھی۔ ایک داس کے ہاتھ سے قرنا فیصین کرمھے نک دی چھیقی بھائی داجکمار دیج سنگھ نے دکاب میکڑ

کرنوبیرن کی . « مهابل کی آگیهنیں ملی "

ہ یم راج کسی کے ارصین نہیں ہوتے .... بیر سوتے ہیں تو نلواد کے اورسائھ می زر کارنیام سے کھڑ کھڑاتی ہوئی توارنکل بڑی . بادشاہوں کے تخت كى طرح سجا برامزاج آستنا كفورًا بنهناكر بجفل بيرون يركفوا بوكيا-رام نے زرنگارگردن پرسکراکرتھیل دی اورسکراکرانے ارد گرد کھڑے ہوب خاصے کے سواروں کو دیکھا جن کی تعداد دوہزار تھی اور حن کے جا بے سبنتی رہیٹم كے مقد اور جرمرتا بقدم دولھا بنے ہوئے تھے اور حن كے ستھيا رقميتى زوروں سے زیادہ میں تھے اور من کے کھوڑے سونے جاندی کی یا کھریں بینے ہوئے تع اورتیز دهوب میں ان برنگاه به کھرتی کتی ۔ دس سوارسرخ اطلس کے لباس پینے اور مرضع زیور زیب تن کئے رام کے جھنڈے اٹھانے کھڑے تے جن کے معررے زرد تھے اور ڈانٹریں سنری تھیں اور جوسب کے سب الج کے عزیزوا قارب متھے۔ را جری ملوارعلم ہوتے ہی بارہ ہزار ملواریص قیل کئے موت فولادی ناگنوں کی طرح نصابیں تولین کیس کیفروام نے رمز براصا -مبسم انے تخت رواں (گوڑے) پر واضع ہیں

اورسمارے نیام بابی سے

ناگ داد کی سیتری (الوار) بھنیمنا کرنگلتی ہے تو "مي كن مارك سرراينا حية كفول ديت ب ادرموت

ر کاب تھام لیتی ہے

ادر فتع بھا گا۔ کی طرح ہمارے گن کا تی ہوئی آگے آگے جاتی ہے توکیا له موت كاديوتا كه اكت كله اگر كله قيامت ہم ایسے جودھا رن کو پیٹھ دکھا سکتے ہیں

ففظوں کی تکرارہے زمین وآسمان گونجے گئے اورگھوڑوں کے الڑلگ ئى مدان ميں ايك زعفرانى بادل الله كاجن ميں ان كنت بجلياں حكدرى تقیں ۔دامہ اینے سوار دں کو ذوالفقارخاں کی توب خانے سے بیا تاہوا ہے۔ تین سل کا چکر کا شکر شا ہزادہ مرادر مطاعد کیا۔ گھوروں کی یا کھرس زمین سے کگی تھیں یشہ سواروں نے راسیں کرنے یا ندوہ لیکھیں تیلوارس مرکم تھیں اور دامن سنهرے عقابوں کی طرح اڑرہے تھے ۔ شاہزادہ مراد گنج سلطان نای اتھی یرسوار تھا۔ تاج نماخود ہیروں سے میٹڑھا ہوا تھا۔ بکتر نورتن حواہر دوزی کھے خیفن بن گیا تھا سرجنگی ہاتھی کیلوں اور گھنگھرووں سے بھری ہوئی با کھرس بنے موندمیں زنجرس لییٹے اور کلہاڑیاں اٹھا سے ہوئے ستی میں شوخیاں کرتے موس سامنے کھڑے تھے۔ بیشت پرنجیس الحقی عل شہنشا ہی کے لواز ات ا مطائب موجہ دیتھے ۔ بچاس بچاس ہائتھیوں کے دوسرے وونوں بازوؤں پرمورجے لئے ہوے تھے۔ان کے قلب میں لوہے کے قلعے کے اندرسلطان السلاطین منہاج الدين ممدماد نخش شهنشاه غازى جيعترشامي كحسايد مي ببيطا كفاعاري ميس اس کے بیکھے شا ہزادہ ایرج حمیو نے جھو کئے یا نیوں تھیارلگا کے ستعد تھا۔ رکا خاص کے بایخ ہزارسوار اس طرح مکتروں اور یا کھروں میں غرق تھے کہ آنکھو<sup>ں</sup> اورسموں کے علاوہ کوئی چیز کسی ستھیار کی زدمیں شکھی ۔ اورنگ زیبی لشکر کا یہ بازوكريك وويزن تمقا راس لئے كه اورنگ زيب كے جنرل اور سوار خاص تعلام میں زیادہ اورصلاحیت مین ظیم ہونے کے باوج دسارے میدان می تقسیم ہو گئے

که بها در که کمی نهیر

سے یکن مراد جرایک زمانے سے شہنشای کا خواب دیکھ دہاتھ ابترین باہوں کے سی مراد جرایک زمانے سے شہنشای کا خواب دیکھ دہاتھ ابترین باہوں ادرسالاروں کے جبتجو اور تربیت کر دہاتھا اپنے تمام چیدہ اور فیون جبکہ کے سامتھ اسی مرکز پر قائم کھا۔ اس کے علاوہ مراد مبیانی کھا۔ اس کے علاوہ مراد مبیانی کھا۔ اس کا قول کی مہارت میں کبھی ہے بناہ کھا اور ان صفات پر اسے فخر بھی تھا۔ اس کا قول کے مہارت میں کبھی ہے بناہ کھا اور ان صفات پر اسے فخر بھی تھا۔ اس کے مہارت میں کہی ہے۔

" ہیج ازمن بها در نبیست (کوئی مجھ سے زیا دہ بہا در نہیں ہے) مراد کا انتی برکے راج رام سنگھ نے بہترین سالار اور سیامی ہونے كانبوت ديا تقارم جندكه كرستم خال الإجا حيا تمقا تأمم اس في فيم ك توب خانے كا نظام درىم رتيم كر دياتھا معن خان خار كوزخى اور تبا ه كرديا تھا. شيخ مير كو مجروح اور زيرك وتمن مي براس بيدا كرديا أوراسلام خال كي في متزازل كردى تقيس ابرام كانقشة جنك يرتفاكه الرمرادكوغارت كردياطي تواور نگ زیب برط هائی کے لئے داؤم عقرسال کا داستہ صاف ہوجائے گا۔ مھر دادانسکوہ کے قول کی ایک ملغارمیدان حصین کے گی دراجہ نے بڑی ذہانت سے الني نقشه برعل كي ورندرتم فان كي طرح وه دشمن كر توب فاند كروسر حقه كوج ذوالفقارخان كي قيادت مي تها جند مزار سوار قربان كرتي تهس نس كودالتا. برخلات اس کے اس نے توپ فانے کی زرمے دور دور حل کر اور خاصا لمباجر کا كر مرادير دها واكيا تها - اوزنگ زيرجب في ميدان جنگ مين بوش سنهها لانتها ادرائیے نیز دشمنوں کے اشکروں کی ایک ایک جزیات سے واقف رہنے کا عادی تقا، راجه كا رق معان كيا اور ركاب من كقرب بوت خان دوران نامرى فا ل كومرادى كمك مر نئے بائے ہزارسواروں كے سائم روانركرويا . قاصر بھيج كوفان زماں اسلام خاں کوچوکٹا کیا کہ اگر خرورت مجھی گئ تو مراد کی مدد پرطلب کیا جائے گا۔

مراد کے ہراول نے زدمیں پاتے ہی تیروں اور تفنگوں سے راج کے بیش ہی کہ کہتے ہی تیروں اور تفنگوں سے راج کے بیش ہی کہ کہتے ہوں کہتے ہی میں اور نے اپنے شہور سید سالار شہباز فالا مرشد پرست فال ، وانا غریب داس اور شور فال کو ایک ایک ہزار سوار دے کر راج کہ ایک دیا ۔ اور اب معاطر تیروں اور تفنگوں سے گزر کر کواروں اور کھاروں پر آگیا متھا اور دست بدست جنگ گاڑھی ہوتی جی جاری تھی ۔ نعروں اور کیاروں سے کہ اور برا جوگیا تھا اور لاشوں سے میدان بھنے لگا تھا کے مواد نے گرج کر کہا ۔ کہ اور بخت تا تا ہوت

اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیا۔ گنج سلطان کے ساتھ ہی جنگی ستہا تھی اپنی آئے بڑھا دیا۔ گنج سلطان کے ساتھ ہی جنگی ستہا تھی اپنی زنجری اور کلھا ڈے ہلاتے اور جنگھا ڈتے ہوئے لیکے۔ ان ہاتھیوں نے داج کی صفیس دوند ڈوالیس سواروں اور گھوڑوں کھلونوں کی طرح تو ڈونے بھوڑنے لیے حقیقی سکے اور ایک کمھے کے لئے ابسامعلوم ہواکہ داج بیبیا ہوگیا کہ داج نے لیے حقیقی بھائی کو لاکا دا۔

" دیم نگھ ؛

" تلوارم سے ہاری ہے کہ ہاتھیوں سے " " جراگیہ مهاداج "

اور نوحوان دبی سنگھ نے جس کے دونوں ہاتھوں میں تلوادی تقیں اور لگا ا کرسے بندھی تھی اور جوابنے سرداروں اور سیاسیوں کے ساتھ مرشر پرست خاں اور تہورخاں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ زین برتر چھے بیٹھ کر ہمیز لگائی اور گھوٹر ا اڑا اور سب سے آگے آگے چلتے ہوئے سربلندنای ہاتھی پر ایڈ لگادی ۔ اور گھوٹے کے اکھے یا وَں ہاتھی کے دانتوں میں الجھ گئے فیلبان کا سرکھ کر زمین برگر بڑا اور راجکما ردی سنگھ کا گھوڑا ماراگیا لیکن وہ سربلندی بیٹھ پر بہنچ چکا تھا اور ان سواروں سے حساب چکار ہاتھا جن کے نیزے ان کے بدن میں بیوست ہو چکے تھے۔ ادراب دوسرے ہاتھی بھی جنگھا ڈکر بھاگ رہے تھے۔ سرطیند کے بھا گئے ہی اکثر ہاتھی جن پردیب سکھ کی تقلید میں سواروں نے جانیں ہا دکر دھاوا کر دیا تھا میدان مجھوڑ نے گئے اور خود راج کے ہاتھیوں کا پرا جگھوڑوں کی دفتار کا ساتھ زدے سکا تھا قریب آنے لگا تھا۔

اب مرادفے طا خطر کیا کہ بکتر اوش سواروں کی بدلی جھٹ گئی اور میدا ت میں گوہر ویش سونے کے بجرے سے تیرتے نظرائے جن کے چاروں طوف اس کے سیاہی اور سالار طلاح ں کی طرح الجھے ہوئے کتھ اور خود اس کی شتی ڈانواڈول

تمنی ً ا بیانک میغتائی شهزادے نے عکم دیا۔ " پائتی کے بیروں میں زنجیری ڈال دو"

ہ ہا ہی ہے ہیروں یں دہری داں دو۔
دان امرت رست فال ، دانا غریب داس اور تہور فال کوجب ان کی فوجوں
سمیت داج نے کاٹ کر بھینک دیا اور آگے بڑھا تو داحکمار دی سنگھ داکھوں داخلار انجار
درشن سنگھ داکھور اور کمار جرہر سنگھ داکھور دفیرہ کنتے ہی عزیز ازجان سور ما دَن
کی لاشیں فاک وخون میں تھڑی نظر آئیں ۔ ساسے نگاہ کی تو مراد درجنوں ہاتھیں
اور ہزادوں سوادوں کے سمندر میں جازی طرح کھڑا نظر آیا۔ باک موڈ کر زعفران
بیش سوادوں کو حکم دیا۔

م سور بیرو .... گوڑوں سے بھا ندی وکہ جانورے اور بھاگ سکتے ہے اور دہ بھیا نک لوائ ہوئی جس کی یاد میں مراد کے المحق کی حمیلنی عاری ایک مترت مک لال قلو میں محفوظ رہی یشہباز خاس نے اس تلکو جروت کی طرح کاری تھا۔ ہزادوں جانیں دے کردکنا جا الیکن داج اس کی تھیں وے کردکنا جا الیکن داج اس کی ت

مفوں کو بھا ڈکرمراد کے ہاتھی تک بنج گیا اور خود مراد کے زخمی اور مردہ کوارو کے نیزے جھین کر مراد پر بھینگ بھینگ کر مار نے لگا ۔ کم عرشہزادہ ایرج زخمی مرکر رونے لگا تو مراد نے اس کے خود پوش سر پر پاؤں رکھ کر بٹھا دیا ۔ بھروا ہے پہھینکے ہوئے نیزے سے زخمی چرے سے ابلتی ہوئی خون کی دھا دونوں ہا تھوں سے چرے برمل کر تیروں کی بارش شروع کر دی ۔ اب واج زخمی چھتے کی طرح تنے سلطا پر موج مد آیا تھا فیلبان ماوا جا جیکا تھا اور واج نے تلوا و سونت کے مقارت سے کہا ۔

رائی ماحب عالم کے ماضے بادشاہ بننا چاہتے ہو۔۔۔۔ والی کے خام کے ماضے بادشاہ بننا چاہتے ہو۔۔۔۔ والی کے خام کی اور دھا اسلام کے مائی در میں گئے سلطان نے واجہ کوسونڈ سے دھا کی اور انگلیاں زخی ہوگئیں۔ اتنی در میں گئے سلطان نے واجہ کوسونڈ سے دھا کی اور انتھا یس اور دشم سے میں ہوتی رستی کھنے ہی والی تھی کہ مراد نے کمان تیرسے جوڑا کان تاک جِلَّ کھنے کہ بینے ہوتی دائی کی ۔ واجہ کے گرتے ہی ہم کا بور نے کمان تیرسے جوڑا کان تاک جِلَ کھنے کہ ایک مراد نے کمان تیرسے جوڑا کان تاک جِلَ کھنے کی اور شہباز خال ایک مراد کے سیاسیوں کی جمیں بڑھ جھی تھیں۔ ایک بار پھر سمط کی مجنون اچلا کیا لیکن مراد کے سیاسیوں کی جمیں بڑھ جھی تھیں۔ ایک بار پھر سمط کے کوئے اور شہباز خال اپنے ہاتھ سے ممالا جو مرزا وام شکھ کا سم کی طرک نیزے پر چڑھ کا کو تھا۔

جب مربلندنے دوسو ہا تھیوں کے ساتھ داجرام سنگھ برملیناری ہا س وقت خان دوران نامری خان اپنے ہا تھی سے اتر کر گھوڈے پر سوار ہو جیا تھا اور مراد کی کمک پر باگ اٹھانے والا تھا کہ خرائی کہ داؤ جھتر سال ہاڑا بارہ ہزادشکر لئے بڑھا چلا آرہا ہے۔ اور نگ زیب نے بہلا کام یرکیا خان دوران کو اپنی دکاب میں دوک لیا۔ خان زبان اسلام خان کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے لیزرے نشکر کے ساتھ

حرکت کرے اور واؤکو بائیں ہائے پر رکھ کرواستہ روک لے ۔ ذوالفقار کو ذمان طلك بهلا ترب خانه (حكيل كرراد تے داہنے بازور بے جائے اور شتر موارزمور قول کے سامنے لگا دے ۔ شاہرادہ سلطان محرکو مدانیت کی گئی کہ ہراول بریائی ہزار موادوں کے ساتھ قائمُ رہے اور جب حکم ہتے خان خاناں نجابت خاربیا نج ہزار فوج کے ساتھ نظے اور راؤ کے بشت رکاری وارکرے ۔اس طرح اورنگ زیب ابنا ایک ایک دورن فوج سے کام نے کرا خری لاائ کے لئے تیار ہوچا تھا۔ ادهررستم مان فيروز جنك كى موت ير داؤ مهرسال بالرابيح وتأب كهادا تماكة قا حدراج رام علم كي فيصلكن الطائ كي خرالاً يا ادر اطلاع دى كدراج ن شہزادہ مراد کے خونیں ما تقوں کو کا ط کر مجینے ک دیاہے۔ اس کے بڑے راے سرواً دارے جا چکے ہیں اور کوئی دم جآباہے کہ شاہزاد کرفتار ہو کا یامقتول ۔ میں سورس قبل کے قاصد جمیل میں کھیلے ہوئے تھے مدان جنگ کے ایک سے دوسرے سے تک میدان جنگ کی تقدر بدل ڈانے والی جری بے جانے کو زندگی کی سب سے بڑی عبادت خیال کرتے گھے۔ برستے ہوئے گولوں' تیروں اور نیزوں سے بچنے کے لئے میلوں کا حکر کا ماکر اتنی دیر میں منزل مقصور تک پہنچے تھے کہ اکٹر لوائی ان کے علم کے برخلات دوسری کروٹے لے علی ہوتی تھی۔ بینلطی ساموگر مدمیں بھی دہرائی گئی ۔ دا دُنے ایسی بی ایک غلط خربے مطابق میران منگ کے نقت برغور کیا اورتصور کیا کہ اور نگ زیب جیسائے نظیر سيه سالار آبي بايس بازوكوراج رام سنگوك اوارون سے قلم مذہونے دے كا، ادرسی امیرکو بھیجنے کے بجائے مراد کی مدد کے لئے خود حرکت کرے گا ادر اپنے مورع نه دیالاکرے گا۔اس مالت میں اگر اور نگ زیب برحلوکر دیاجات تركيري بعرس اطاني كافيصله برجائكا ادراكراس كى خردرست برتى توفيصله

ہوجا یا ۔

اس وقت جب آفاب برزوال کے سائے پڑنے لگے تھے نشکر تاہی " قول" سے نقاروں کی آوازی آنے لگیں گویا داؤکو جنبش کا حکم مل گیا اس نے براول کریش قدی کا حکم دے دیا۔ راؤ کے سامنے بیاس ہا تھیوں کی قطار کھی ما تھی ایک دوسرے سے کھوے ہوت کتے ۔ لے بناہ گری سے مدحواس تواوں اوز زمبوروں کی سلسل آوازوں سے بے قرار، فولاد کی دیوار کے ماننز کھا آئے عِل رہے تھے ۔ان کے سامے میں دوہزار راجوت و موایع گھوروں کے لوہ كے خول ميں بند تھے ۔ إن كے شانے سے لكے برجھيوں ميں زرد كام دارتيم كے بھررے ہرارہ تھے۔ ہاتھوں میں علم، ہلاتی الواری، کٹاری اور خرهراوررو، ایک ایک ستھیارے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے جمار آیسے میں شیشے کے مانند جگ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے جانوروں کی پاکھرس اور مجتی ہوئی زنجیروں سے عسكى موسيقى كے چشمے كيوك رہے كتے ۔ داؤ عالم بسندنام كے قد آور مائتى بر سوار تھے جو بندسال بیلے دارانشکوہ نے انعام میں عطا کیا تھا ادر ص کا نام رادت عالم يستدر كها تقار واؤمرص مودج مين أكيلا تقا اور كوا تقار بيرون سے سفیدیکے میں دہری ملواروں کے مرصح قبضے دورسے چک رہے تھے زیمفُوانی جالے کی استینوں پرکنگن تراپ رہے تھے اور بازووں پر وش بندھے تھے ، دارا ہے انعام طاہوا بے شل موتیوں کا سربھے گوہر نگار مندیل برتاج کے اندیک رہے تھے اور سربہ شاہجانی علم کا سایہ آبراد ہاتھا بیچے مست ہاتھیوں پرونڈی راج کے نشان افررہے تھے ما کا فرنوں پرسوار نقارے گرج رہے تھے عالم بیند کے چاروں طوت زردویش سوار بروانوں کی طرح الرب سے مجمع جو دھالوں کی تهت سے بے نیاز کتے۔ ان کے شانے کما فرں اور ترکشوں سے فالی سے اور

دونوں ہاتھوں میں تلوادیں تھیں جن کے لئے ٹوٹمنامشکل اور میکنا نامکن تھا۔
داؤکے پیچھے داؤد خال یا بخ ہزاؤ مغل اوز بساور وسط الیشیا کے نامی گرای قبائل کے نام لیواسواروں کوابنی رکاب میں لئے جل رہا تھا جن کی خود سے نکلتی ہوئی زلفیں امن پوش کندھوں برجھول رہی تھیں اور سیاہ وسفید داڑھیں سے ہمیت ٹیک رہیتے کی کھالیں پیلے مرت کتھے۔ اور وہ جھنڈے لئے جل دیسے کتھے جو ان کے بزرگوں کو جنگنر اور تیمور نے عطاکئے ہے۔

تومیں کا نوں کے بردے کھا وال النے والی اوازوں میں گرج ری تھیں اور زنبورس دغ رمی تھیں آور راو کا نشکر مربودار کا نے دھوتیں کی دہر جادر سے گزرر انتها گردو باد کا بادل انتصوں کومت تک ڈوسے ہونے مل دہا تفا ـ كفور ـ كفراكه راكر معرك رب مق ادرسوارون كونظر نه آر ما تعاجم ذرامطلع صاب موا توراؤ نے بائیں تبھیل کے بیچیے انکھیں کھول کر دکھا کہنے كي صِنت دحالاك گفوڙے ، كيمرتيا بيل ، سبك قدم نجراور مبادنتار سازلزنيا محصوفًا چھوٹی تولوں کو دھکیل دھکیل کراس کے داستے بازور سنی نے میں مرکز میں اور اُن کے شانہ سے شانہ طائے شتر موار توب فانہ علی رہا تھا۔ دار نے عارى سے اپنا علم كھينج ليا اور مين بارتكان دے كرائي إئي مائد وجھكا دما اورتربيت يانة نشكركوه بكرشين كى طرح بائيس بأتمة كى طوف حفك لكار راؤني الجمي ابنا جعن اسيدها نبيس كيا تفا أور ذوالفقار خال كرتوبي خان کی زدے اینے رسالے تکال لایا تھا اور دور سامنے اور نگ زیب کے سبز عفم نظ آنے لگے تھے کہ باتیں ہاتھ پر کھڑے ہوئ وران سامو گڑھ کی کی عارتوں اور ماغوں کے عقب سے جنگی المنقیوں کاغول نکلا اور ان کے پیچیے فان زماں اسلام

خاں اپنی پوری فوج کے سار تھ طلوع ہوا اور حیثم زون میں راؤ کے بازور کا کی طرح تھیل گیا اور راؤ کے گتھ ہوئے سواروں پرتیروں کی اتنی تیز بازش ہوئی كراسمان كالابوكيا واورنك زيب كي سده بوت إلى تقيول يربيط بوك بنطا نشار بازوں نے اور تیراندازوں نے آجانک اتنی باڑھیں مارس کہ داؤکے ہاتھیوں نے زخی موکریسیا ہونا شروع کر دیا۔ یا کل جانوروں کی مجنونانہ واتسی نے گھوٹرے ہے گھوڑا طائے ہوئے راجوت سواروں کی صفوں میں تملکہ ڈال دا۔ انگنت سواروں اورسواریوں کو کی کرجب ہاتھی گزر کئے اور اسلام فال کے سوار گھنگے تبداؤك فاص رسالون في جرتيروتفنك كي بجائ الواد مروي كي مرد مدان موتے تھے سنبھالالیا اورسمٹ کراسلام خاں پرایسا ذیروست حلکیا کہ سنبھا ہے زمنبھال سکا ۔صف بندی اس طرح غادت ہوگئ جیسے برجھا سے ہوئے ہاتھی گئے کے کھیت میں بھا ندرٹریں۔ داؤجھترسال حراکیا ون اطائیاں المعيكا تعاد ديكه ربا تفاكمننيم كاتوب فانداس كداسني انور طرمعا علاآر با ہے اور اس کمے یہ کمبی محسوس مہوا کہ شاہی توپ فانہ فاموش ہوگیا ہے فوراً ایک رٹ توپ خانے کی خیرت کے لئے ردا نہ کیا اور کمر کی دونوں تلواریں ملند کر کے جنگ مغلور کا حکم دے دیا ۔اسی وقت راؤ کا تھتیا کما رکھرت سنگھ عاری کے اس آیا اور رکابوں میں کھڑا ہوکر گرجا"۔ آگیہ ہوتوانے سواروں کے سائھ الروں اور دلفقاً فار كاتوب فانة تهس بنس كرك وال دول " راؤ بھتیے کی اس بے می بر حبلادت کے افہار سے محظوظ ہوا۔ یے شل موتوں کا ار گلے سے آباد کر کماری طوت اجھال دیا اور کوک کرمکم دیا۔

و نهيس خان دوران كاسرلاد " یں کی روزی کا سرور ۔ ممارنے بار کلے میں بہنا اور گھوڑاموڑ کر تین بار راؤکے ہاتھی کاطوات

کیا جیسے آخری رفصت کی رسم اداکر رہا ہو کیھرسوار فاصد کے ساتھ اکٹھا اور اسلام خاں کی فوجوں کے سمندر میں کھا ندراا ۔ فیل بان کو ہاتھی بڑھانے کامکم دے كرراد نفي مهاري آدازين رجبته اشعار يؤهه ـ « جھترسال .... تیرے جیون پر دھکا رہو تیری انگھوں کے سامنے تیرے صاحب عالم بر دور دراز كارستم تخصاور بوكسا انجبى جبون كالخفيكرا بادكر وفا اورشحاعت کے ماند تارے جیت لے گیا معترسال تيرب جون يردهكار" کمار بعرت سنگه اینے پرستادوں کے ساتھ خان زباں اسلام خاں کھفوں کے سمندرمیں شنا دری کر رہا تھا ۔ دسیدہ اور پچربہ کارخان زباں ساموگڑ ہیں جان دیے نہیں میدان جیتے اور انعام لینے آیا تھا اور تجربے نے بتایا تھا کہ غیظ وقصنب سے بھاری صدمہ تر بہنمایا جا سکتا ہے جنگ نہیں جینی جاسکتی لیکن حملہ آور جاجاجی مهراج كى اكبه كايان كرنے يا جان بارنے نكلے تھے اورصفوں ميں ته لكوالے تھے. خان زماں کی انکھوں کے سائے میں سالها سال کی اطوائیوں کے دفق فضید ناکسنگھوں کی ملواروں کا شکا رہورہے گئے۔اس نے عاری برحیک کرخواص کو کر دیا کہ سوارہ كروايس بلاؤ سائمة مي صولت خاب كوميدان مي بائتى آبارت كاحكم ديا - زا و نے دشمن کی عال محانب ہی اور فرمبار کو ہاتھی رہل دینے کامکم دیا کے تکس کھا عالم بندن أيك بحيح ماري اورسونلس بندها موا ايك من كالوزني كلها واللآما عِلا لِسُوا روں کی صفیں اور بیا دوں کے مورجے جرکھے سامنے بڑا غارت کر دہا ۔ خان زماں کا ہرادل ج<sup>منظ</sup>م واتبی کے حکم کا انتظار کر رہا تھا اورصفیں چیور کرچیکا

تعا- اسِ ناگهانی حلے کی تاب نہ لاسکا اور بھاری نقصان کے ساتھ بسیا ہوا۔ تصنار علمي اورنگ دين جزل نے ميران الته سے تطلق و كيما تو اور الك يرىليغار كے سيد مے داستے كالانج دے كرائي داہنے بازوير درنا شروع كيا اورسيكاون مانيس واوكى الوارس بجاليس واوتوخان زمان ساينا واستمت كرف كو الحما تها واه كوم وار د مكيه كرسيرها اورتك زيب كى طوف حلا اور فان زمان کے ہاتھی بربے مگری سے دھادے کرتے ہوئے بیٹو معتبوں کونام نے ا کر بھاوا اُور اورنگ زیب کے نشکر پر حراصا دیا ۔ اورنگ زیب جس کے تمام واس مدان جنگ میں حک المفتے تھے، جا نتا تھا کہ یہ شاہی نظر کا (فرلادی دستہ) كربك ذُورِّن ہے جس كے حلے كو انگيز كرلينا تخت طاؤس رِعلوں كرنے كے برابر ہے۔ اس نے فورا منظفر خاں کو حکم دیا کہ دکن کی اطلائیوب نے آزمودہ کا رہم ا مائقی داؤر طیهادے ۔ فان دوران نامرفان کوفران طاکد اینے سوار التھیوں کے ييمي ركه كرتيرون كاميخه برسادك وسائحة ذوالفقار فان كوسنوام معياك داد کے ہاتھی کو حوالیے نشکر میں بھاؤی طرح جمک رہاہے تا درا ندازوں کے درایم زنور کا نشانہ بنا دے ۔ اس نقتے کے مطابق خان زماں کو ذمان طاکہ وہ زمود کے زدے با مرمنا علاجات اورجب اورنگ زیب کے سرعام گو وکت موترنجل كى طرح دها وأكرك.

ی فرج وها وارسے۔
رائز نے اپنے سامنے پاکھیوں کے دل بادل امنڈ نے دیکھا تو زعفران پرش
سوار وں کو بلاکر داؤد فاں کو عکم دیا کہ اپنے بکتر بیش مغل، اوز بک اورایرانی
تیر اندازوں کے ساتھ ہرادل کی فکر سنبھال نے ۔ داؤد فاں نے آنافاناً نیکے
کھیے دام کئے پاکھیوں پر وسط ایٹیا کے بے شل تیرانداز اور تفنگ بردار فرھائے
اور اعلان کیا کہ فیل بان کو فشانہ بنانے دالے کو ایک انٹرنی اور ہاتھی کو مارنے دالے

یا قبضہ کرنے والے کو دس اشرفی کا انعام دیا جائے گا۔ میمرزد میں آتے ہی تیروں ادر گولیوں کا بیلا بادل برسا ۔ ہا تھیوں کی حنگھاٹروں اور فیلیا نوں کی فرما دوں سے میدان جنگ کاکلیمہ دمل گیا۔ بھاڑا لیے آئن پوش ہاتھی جب ایک دوسرے سے محرات تومعلوم موتا جيم آسان پر سھیانکھت اسٹر اسٹر کر گرج رہا ہو اور کرج گرج كريس بهائموروا وكے قادر اندازوں اور بالتھوں كے درميان سے اين ان فاص رسالوں کو ح خورمٹی کے دستوں کے مانل کتے اورنگ زیب پر لسکا د ما تھا۔ جالے سیا سیوں نے کھوڑوں سے اتراتر کوفیلیا نوں کوفتل کر کے فلیم کے ہاتھوں رقىف كركي خودغنيم كي صفور مين وال ديائقاً - جان حركهم مين والكر وهترسال نے کوشش کی کہ اپنے کشکر کو اور نگ زیب کی فوج میں بوسات کرکے اس طرح حنگ چھٹر دے کہ دہنمن کے توب خانے سے چوٹر مصنا حیلا اُر آپ ہے ایک صدیم محفوظ مرجائے بیکن ادر مگری ان جزاوں میں ماتھا جرمین کے متحب کے موے میدان میں دشمن کی مرضی کے مطابق لوتے ہیں۔ اس نے تیزی کے ساتھ بیچے دنا شروع کیا .ساتھ ہی فانہ زادوں کوکوئک کرمتم دیا کہ اگر ذواکفقار فال راؤ ہر علے میں کوتا ہی کرتاہے تواس کا سرآ ما د کرمیشیں کیا جائے ۔ سبز لوش سواد سز اللَّاوْتُ میں گھوڑے جھیا ہے اور سبر حھنڈے شانوں پر اکھائے ابھی صف سے سکلے تمبى نه تھے كه ذوالفقار خال كى توبىي صلى لكيں اور دس سركا ايك كولا را و کے ہاتھی کے پیٹھے پرلگا بھاری الط گئی ۔ ہاتھی صبرے سے گر کر اکھا اورمیان سے بھا گئے لگا۔ داؤنے جسی ذکسی طرح اپنے آپ کو ہاتھ کی بیچھ ر مماے ہوے تھا ایک لوارنیام میں ڈالی اور دوسسری دانتوں میں دانب کر بے تخاشا بھا گئے ہا تھی تی بیشت سے بھا ندیر اور بے حاس ہمر کا بوں کو للکار *کربولا* ر

« ميدان سے ميفترسال كا مائتى بھاگ سكتا ہے جھترسال نيس ؟ فدّام نے داؤ کا گھوڑا بیش کیا جر ہاتھی کے ساتھ ساتھ کول جل رہاتھا۔ یہ دو گھری تھی کہ داور فال ہزاروں سرکا صدقہ دے کر ادر نگ زیب کے ہاتھیوں كوبيبيا كرحيًا مقا ا درِما دَابِ بَرَار إلسِنْتي سواروں كمے بجوم ميں كھوا تھا اورنام لے قرمآں نثاروں کو سکار رہاتھا اور جرم کی دسم اداکرنے والی اوائی کی تیادی کررہاتھا۔ جب راؤکا ہاتھی گولا کھاکر گرا تو ختیم میں داؤکی موت کی خرافز گئ اور ادر کگ زیب نے التی ایک طرف کا کرزن کا حکم دے دیا تھا۔ سامو گڑھ کی لڑائی کا دہ وقت بھی تاریخ کاعجیب دغریب وقت تھا جب راؤکی فوج سوارہ کے مغل اور اوز کیسوار نعرهٔ تکمیر بلند کرے اور نگ زیب برلوط بڑے تھے اور زعفوان یوش رسالوں نے ہری ہری "کے نعرے لگا کر گھوڑے اکھادیتے تھے۔ اور کمار تجعرت شکحه دو ہزاد سوادوں کے ساتھ زخی عقاب کی طرح اپنے تشکر کی بیشت سے الذكر ذوالفقار فيان كرتوب فانه برجايزاً . اورنگ زيب كي صفير موج دورج را دُکے سامنے آتیں لیک ایک ایک آنجے زمین کے لئے تھمسان کی لڑائی لڑتی لیکن دا وًان کودرم برم کرتا آگے بڑھتا دہا۔ اورنگ زیب نے مبر بوش قاعدوں کی زبانی یہ خرترد دسے سنی کہ داراشکوہ مراد کی طرف بڑھ دہاہے - عادی م کھڑے ہوکداس نے یہ مبی دیکھاکہ زرد بانے یہنے ننگی تلواریں ملم کئے ہزاروں سوار تولید اور زنبودوں کے شدید حملوں سے نے نیازسیکر وں کی جانوں کی جینظ دے كر ذوالفقار فاب سے دست برست الوائ الورے ہيں اورخو دراؤ حفرسال اس کے ہاتھی کے سامنے آیا جاستاہے۔ اس نے تراب کو کم دیا۔ " ہاتھی کے بیروں میں زنجیری ڈال دو" سائھ ہی دوٹرامکم نا فذہوا ۔

" خان دوراں ناصری خاں اورہمادرخاں کو کلتاش بیغاد کریں " خان دوراں اینے رسالوں کے ساتھ کوندے کی طرح لیکا اور داؤگی مواروں کے ساتھ کواگیا۔ ہما در کو کلتاش جواورنگ زیب کا رضاعی بھائی تھا ا در تہزاد دب کے سے خدم وحتم رکھتا تھا اینے ایک ہزار ذاتی سواروں اور دوہزار اورنگ زبی فوحوں کے سائھ اُتھی رہیتا آگے بڑھا ۔ داؤد خاں نے تین طرف سے چھتر سال کو گه زا برا دیکها توسر تبهای پر رکه کربها در خان کا داسته رو کنے چلا - بر میند که خا ن دوراں کے ہاتھیوں کوشکست دینے میں اس کے نشکر نے بڑے صدے اکھائ کتے لیکن اس نے بہادر خاں کی بیٹیں قدمی کوتطبی طور پر دوک دیا۔ اب ایک ایک صف ایک ایک دسته ایک ایک مودج اور ایک ایک سیایی دست برست لطائ ميں گلے كلے دوب گاتھا ينلوارس انسانوں اورجا نوروں كواس طرح كابط رى تقيس جىيے كسان كا بتنسيا كى بوئى فعل كالم تاہے بسراس طرح كٹ كٹ كركر تھے جیسے آندھی کھلے ہوئے یا غوں کواجا ڈتی ہے۔ داؤ جھٹرسال اوراس کے ساتھی اس طرح بے جگری سے تلواروں برگررہے تھے فیسے دو لھا سالیوں کے ہاتھ چوتھی کی ارکھا آ ہے۔ بھر دا دے کوٹک کر رجز طرحھا۔ " ہمارانیام کبلی کو آسٹیانہ گردش ایام ہمارے گھوٹروں کی جال ہے ے واج ہمارا دوت ہے اور برئے ہارے دھادے کا خطاب ہے " مفردكا بول يركفرك بركراوازدى . " دائمفوروں کے راج دلارے کہاں ہے! اور تلواروں کے نریخے سے داج روپ نگھ داکھورنے حاب دیا ۔

" آگيه ديجة مهاج "

" ہم اورنگ زیب برج طفے ہیں "

"اگراس كاسرخال مع توبراول تهارك سيرد "

" مراج يا

راج روپ نگه کی منی ان سنی کرکے داؤشیوخ نامی اور سادات گرامی کے صفح سے گھوڑ انکال لایا اور آواز دی ۔

" يوندى راحكما رُورٌ

" ہاڑا بنس کے حجندو "

ייוני צי

" اورنگ زیب پرجلو؛"

" رن كعبوى كولاشون سے ياط دو "

« اتهاس کو د کھا دو <sup>ی</sup>

" صاحب عالم كے سابى اس طرح الاتے ہيں "

"جس طرح سنسار مين كوئي نهيس الأسكتا"

بیٹوں بھتیجوں امھائیوں ادرسرداردں ادر نمک خواروں نے ایک زبان ہوکر ہری ہری کے اتنے بھیا تک نغرے لگائے ادراس قیامت کا حمد کیا کہ اور نگ زیب

ہری ہری نے اسے بھیانات تعربے لفائے اور اس فیاست و مدنیا داور ہو۔ کو رنفس نفیس اپنے سالا روں کو نماطب کرنا پڑا۔ اس کی آواز ملبند ہو تی۔

" ہما درو ایس وقت ہے "

اور ساموگڑھ کے میدان میں تاریخ کی وہ مولناک جنگ جھڑگئی حس کے لئے مورخوں کو گئے میں اس کے لئے مورخوں کو گئے مقام مورخوں کو کھفنا بڑا کہ پوری متر ہویں سے میں مشود مہندوستان میں سی ایک مقام پر ایسی خوزیز لڑائی نہیں لڑھی گئی ۔ اس اڑائی کے لئے فارس شاموں نے کلھاہے کسواروں کے گھوڑے کمر کریک خون میں ڈوب گئے تھے۔ اور خان دوراں ابنی صفوں کی شکست قبول کرکے اور اپنے گھوڑے کی بھینٹے چڑھا کرجان بچاسکا۔ بہادر خاں کو کلتانش سرسے اوک کی خون میں نہا گیا۔ فوجرار اوا گیا اور خانہ زادوں نے میدان سے ہاتھی کا ل کر جان بچالی اور چھتر سال اور نگ زیب پر اس طرح جھیٹا کہ گھوڑے کے دونوں پاکل ہاتھی کی مستک پرم گئے۔ فیلیان چھتر سال کے ہاتھوں میں بجتی ہوئی ناگن کا شکار موگی اور چھتر سال نے گرج کے کہا۔

رو برخ صاحب عالم کے سامنے تخت طاؤس پر چڑھنا چاہتے ہو یا اور ایسائلا ہوا پاتھ مارا کہ اگر اور ایسائلا ہوا ہاتھ اللہ الکہ اگر اور اگر ارب کے سربر بے نظر خود نہ ہوتا تو توار کر تک رہنس عاق تا ہم کلنی اور خود کی کو یاں مجھ گئیں ۔ اور نگ زیب نے اس بے بناہ وار کے صدمے کو یہ داشت کر لیا اور ساتھ ہی تو ہے کے ڈوانڈ کا نیزہ ایسی قوت سے جیعتر سال کے سربر ما داکہ وہ ہاتھی کے دانتوں اور سونڈ میں بھنسے ہوت کھی ڈے پر سنجول نہ سکا اور زمین پر آگیا۔

ا درنگ زیب کی خضب ناک آفاز سنائی دی .

" برن یہ اورنگ زیب کے اہتی کے گردگھی اوالے ہوئے کما دوں ادر تھوں کے اورنگ زیب کے اہتی کے گردگھی اولی ہوئے کما دوں ادر تھوں کے چاروں طوت رکاب خاص کے تجربہ کارسوا روں نے زنجے و بنالیا جھترسال کے زمین پر گرتے ہی ایک سوار نہر سکا تھا کہ اسٹی گھوٹرا دوٹرا دیا ۔ نیزے کی بوری افی داؤ کی آوٹرکر دوسری طوف مکل گئی لیکن اظم خاں سے سردار بجنت سنگھ انجھ گیا اور سردی کے ایک ہی وارمیں چھترسال کی موت کا سردی کے ایک ہی وارمیں چھترسال کی موت کا

برل ترداراتکوہ کے پاس مبی نہ تھا ؛ مخت سنگھ نے ہراول کا جھنڈا را جہ روپ کھ والفورك كندم يردكه ديا جومزاوار خال كودست برست الوائي من ارجكا تقا. واج روب نے تلواروں کی باقرمد میں ملم کووس دیا اور برصے ہوئے دلاور فال برونے موت دل اور مُرِم أَعُمون سے ایسا حملے کیا کہ دلاور خال جو دکن کی اوائیوں میں نام کرچا تفا، اورنگ زیب سے جار ہزاری مصب یا جکا تھا ایک ہی دار می خم ہوگیا۔ نگراب میدان جنگ اورنگ دیب کے ہائت میں تھا۔ میعترسال کی لاش کے جاروں طرف جنگ سلطانی اولتے ہوئے سردار اورسوار فان دوراں کی بامان تلواروں کی بورش میں تھے۔ داؤد خاں ایک جزیرے کی طون خان جہا اسلام خال كرموادوں كے ممندر ميں كوريكا تھا ليكن داج روب كھ والحور كانت برملم رکھے، دونوں ہاتھوں میں خون سے لال الوادي علم كئے جست خيركر والمقا. ادر دهادے بر دهاد اکئے جارہا کھا۔خواص میں پیٹھ ہوئے قادر انداز خاب نے جرسادے دشگرادرنگ زیب میں اینے نشانے کا جراب در کھتا تھا ،این تفنگ سیدهی کی اور فان دوران کی تلوار می گھرے ہوئے رام رویسنگھ را تھور کانشا لیا لیکن ادرنگ زیب نے ہاتھ برصار نال برادی اور حکم دیا۔ " راج روب سنگه .... تلوار رکه دو .... جان نخشی کی گئي... تمهارب

داج رنوندی داخ کا اضافه کیاگیا اور پنج بزاری منصب عطا موار"

نیکن داراشکوہ کے صحبت ما فقہ سرداروں کا اورنگ زیب کے التھوں بک حانا مكن من كقار راجه نے جواب رہار

" ہم نے صاحب عالم کا نمک کھایاہے جواسی میدان میں ادا ہوگا " اور خان دوران پرحد کردیا۔ اور نگ زیب نے آخری کوشش کی۔ ما مری جلالت بسندها طربونی وختمی اس برنصیب کوزنده گرفتاد کرب

وه مراح خسروانه کا حقد**ار بوگ**ا. لتے ہی سوار کمترس نے کر جھیٹے لیکن راجہ رویب سنگھ راکھور خان دوراں كى تلوارون مرگفس حكائقاً اوروه أخرى جنگ كرا حكائقا جس كاليك نام خودكشي اورنگ زیب مفتری پرسکون نگاہوں سے داجہ داج رویسنگھ داٹھورکی لاش دیمه رہا تھاجس کے د معجم بر سراول کاعلم سایہ کئے ہوتے تھا کہ خان دولا نے داؤ چھتر سال کا سر کا ط کر بیش کیا ۔ داؤے اگر تقدیر نے یا دری کی ہوتی تو اس كاقلم فيصى سے حِيثِك كرتا اور ملوار راج مرزا مان تنگھ كے افسانے معبلاري يكير خان زماں کے نیزے پر داؤد خاں کا چڑھا ہوا سر اورنگ زیب کومبارکیا د دینے حاض بوا سائق بى جرائى كه خان كلان دوالفقار خان نے كمار كورت سنگه كاركات بیاہے جو چند لمحوں میں حضوری کا شرف یانے والاہے۔ سورے داراکے اقبال کی طرح زوال بر اکل ہوجکا تھا۔ کوی دھوی کی تن موئی آگ کی چادر کے نیچے فولاد یوش آدی اورجا نور حرکت کر چکے تھے ۔ دارا شکوہ دوسرجنگی المقیوں کی دروار تے بیمے خاصے کے سواروں اور بیادوں کے ساتھ بیش قدی کرر ہا تھا۔ اس نے رستم خاں فیروز جنگ کے ہاتھوں صف تسکن خا کے توب خانے کو زیروزر ہونے کی جرسنی تھی۔ اسے طلع کیا گیا تھا کہ واج وام منگه دائلورنے شرادہ مراد کے ہاتھی پر بلرول دیا ہے۔ اور خان زبال اسلام خال کی بیشت بناہی بے سود ٹاپت ہوئی تھی ۔اسے اطلاع دی گئی تھی کہ خان زماں کے يے كھے نشكركوكاك كر حفترسال باڈا اورنگ زيب برجيده كياہ اور و قول ين تهلك دال ديا ہے۔ داراكي يه تمام خبرس غلط نهيس تقين ميلان اور ناكمل تقين -برحال دادا اس اكبركا جانشين كماجس كمعنوري بيربل كي موت كى فرهنيان

یر کوئی "رتن تیار نہ ہوا تھا۔ میدان جنگ میں خبرس بہنی نے والے اکبری نورتن نہ تھے دارائی خواص تھے اور رستم خاں کی موت نشکر شاہی کے سب سے بڑے سے سالار کی موت تھی ۔خواصول نے سوچا کہ کوئی فتح نصیب ہوئے تو اس مبارک خرکے ساتھ مینوس خربھی ٹانک دی جائے تاکه انگیزگری جائے لیکن ہوایہ کہ ایک ایک کرے تینون شہور ومعروت سیر سالار بنھیسی کا شکا رہو گئے اورخواص بمارك سرانے بيٹے ہوئے چارہ كروں كے مانند حقوقي تسلياں ديتے رہے. اس طرح دادا کے نقشے کے مطابق فان خاناں نمابت فاں اور شاہزادہ عمد کے رسامے اس کے نشکروں کی تھیلائی ہوئی تباہی سے عفوظ تھے۔ دارا نے تول کو وکت دی ۔ دشمن کا توب خانہ جوا نے مرکز سے بل چکا تھا بوری طرح برباد تصور کیا گیا اور اس خیال فام کے تتیجے میں خود اپنے توب فانے سے بے توجی رتی كئى بھارى زىخىرى ج تولوں كواكك دومرے سے منسلك كے ہوئے تقيل كفول دی گئیں تاکہ « قول» کے ہائقیوں کے لئے داستہ بنایا جاسکے ۔ دادا جواس دقست شمنشاه کی نیابت کرد استفااینے مرکز سے بلاتو باتھیوں اور اونوں مر رکھے مرت نقارے كرمنے لكے ، باہ بىنے كھے فوشلديوں اور كم شوروں نے آواز دہل كو فتح کے تبادیانے برحمول کیا اور دارا کے بڑھتے ہی توپ فانے کاعلافتے کی لوٹ میں شریب ہونے کے لئے مورجے چھوڑ چھوڑ کر بھا گئے لگا۔ سَعِ بنے کوہ بیکر ہاتھی اپنے بیچھ تاریخ رکھتے تھے ۔ نشان اکھا ک دس دس ہائتھیوں کو کمان میں گئے ایکے آگے اسٹرے جل رہے تھے قیمتی عاریاں اور

دس دس ہاتھیوں کو کمان میں گئے آئے آئے آئے جل رہے تھے قیمتی عادیاں اور نقرتی باکھریں دھوب میں تراب دمی تھیں ۔ان کے بیمجھے آہستہ خوام رسالے تھے حسنہ سے روپیلے بکتر یا سُرخ ، زود، سبز سیاہ اور سفید لباس پینے ہوئے تھے جس کے نیچے جسم کی حفاظت کا سامان گری سے بھٹک رہا تھا۔ان کے گھوڑے تماہی اطبل

کے تھے چیم کے بھاری اور فنت سے عاری تھے ۔ اگر منھ زوری کی توسوا رکو زمین يريهنك ديا اور تفك كئے توصلے سے انكاركر ديا۔ دھوب مي كھڑے ہوئے ست ہا تھیوں نے آئکس کا اشارہ ماتے ہی تیزی سے حرکت کی ادر" قول" کے وہ لے نظر بدل ساہی من کی وفا اور شماعت کی تسم کھائی جاسکتی تھی اور حوسرسے یاؤں تک رہے کے خول میں بڑر مع نقے شانے سے شانے طائے فولا دے کھوس مورجوں كى طرح مركت كررب كف اور حنيوں نے كھوڑے اس كئے نامقول كئے كتھے كہ الك وجود زار کا مذر میدارسکتا اورج باتھیوں کی تیزوفتاری کا ساتھ نہیں دے سكتے تھے ۔ ایک ایک کر کے حقوطنے لگے ۔ ان کے افسروں نے دارا كى سوارى كے سائھ چلتے ہوئے ہزار ہاکول گفوط علب کئے لیکن جادوں طون سواروں کی منه زوربان اور البيس كرتے گھوڑوں كا حصار جنباں تھا۔ باجن كى تيز آوازيں كيم سنغ اور يجف ع قامرهي - نيكهي بدل سورا جرجان وكمم مي دا لاركاب كارائه دب رب تقے چر حرب دكئے اوراب روائی تجاعت كے افرار من مرف ابني قربان كرسكتے كتے حوقر بان كرديں ـ

اورنگ زیب نے جھتر سال ہا واسے نجات پاتے ہی فیس درست کی خاناں
نجابت فاں کو فرمان بھیجا کہ لیک گرفتیم سے الجھ جائے۔ خان کلاں زوالفقار فال
کونصرت جنگ بہادر کا خطاب دے کرم کم دیا کہ اپنے ادرصف نسکن فال کے نیے کھیے
شتر سوار توب فانے کو کمان میں لے کر دارا کے بامیں ہاتھ پر حکہ کرے اور فان زوالہ اسلام فاں اور شہزادہ مراد کے دونوں با زوؤں کو کمان کی طرح بھیلایا اور فقادوں
پرچیب لگا کر اس ترک واحتشام سے لیغار کی گویا تخت و تا ج کی مبار کبادیا ل

قَبِولَ كُرنے مِلاہے۔ خانخاناں جنگی تكنیك میں اور نگ زیب كے احكام كا با بند تھا۔ دارا كے نشاق

و کمیه کداور بگ زیب کا حکم یا کرایی صفون کو دری نظیم و تربیت دے کر طرصاادر میے ہی دوالفقارفان کا فترسوار توب فار داراکے بائیں بازو برغودار براس ف دحاداکیا - ذوالفقارخان ف داراگوزومی یاتے بی مزب کا حکر دے ایک ایک نال خال کردی میمام کے تمام تو کی تفتگ، باز اور زیورس علانے والے بى شابى توب خاركا اك حصر كتے حسيرة وسالط ائراں اوا وكا كتھا اورتسي دكن محصے اورنگ زیب کی رکاب میں دیا گیا تھا یا میرحید کی کمان میں اورنگ زیب کی کمک بر رخصت مواتھا اور مرجل کی فرض گرفتاری کے بعداس کے اختیار میں اگیا تھا۔فان فانان داراکے التھیوں کی قوت سے واقف اور فائف تھا۔ لیکن اس کی تقدیرسے ذوالفقارخاں نعرت جنگ بها درنے ماتھیوں کوبی این ہرت بنا لیا تھا۔ کے می رگول اندازی ادر آتش باری نے ہاتھیوں کی شفین ارت کردیں اور زخی کوہ بیکرجا نوروں نے دن بھرکی کڑی دھویہ میں جمع کیا ہواسا ڈھنٹ ابے تشکری بربرسا دیا۔ تعوری دیرے لئے قرل " پس تسکہ مج ک ۔ ایسا دسیادمی موتا توات من من ستميار وال ديتانين مقابع يردادانكوه تماجس عطوي اب بعی فیل شکار اورشیرا فکن بورا دُن کا بدرا ایک نشکر حل رہا تھا خطفرخاں اور فخرخان اور كمار رام منكمه نے گھوڑے دوٹا كرخود اپنے ہائتھيوں كاشكاركيا، زخى كيا اودكتى بقيمتى جأني كوكران برقابر مايا ـ دادان أيك باركير في لاست كيس اورخان خانان مخابت خان برحل كرديا جوشا بزاده محد كرسائة دس بزادي سے بلت بے درماں کی طرح جلا آرہا تھا۔ داداج اپنی زندگی کامیلامیدان لط رہا تھا ہورے استقلال کے ساتھ سید سالاری کررہا تھا جماں وہمن کا دبار دیکھیتا ابنًا المتنى ديل كرمينيتا شباعوں كے نام كے لے كرول بڑھا آبا فاصے كے سوادوں كى كمك بھيجتا اور فنيم كامور چر توكركر دومري طوف متوج ہو جاتا ۔ جان لیوامعروفیت کے بادح داس نے قاصدوں کے ذریع مکم میجا کہ ہلا تہہ خانہ تیزی کے ساتھ کمک برلایا جائے غدار برت اندازی تساہل کے بادح دکنور رنبیر سنگھ کیھواہر چربی چڑھے ہوئے سست رفتار گھوڑ دں، نچروں ادر بیلوں پر توبیں لاد کر میلالیکن ساسے اپنا ہی لشکر کھڑا تھا۔ پورے نشکر کا چکر کا طاکر داہنے با ذوبر بینیے کی کوشش کی لیکن شاہزادہ مراد کے اشارے پر تہباز خسال چارہزاد سواروں کے ساتھ راست روک کر کھڑا ہوگیا۔

دارانسکوہ نے اپنی ذاتی شیاعت دصلابت کے بوتے پرشاہزادہ محدادر نجابت خاں کے درمیان سے داستہ بنالیا ادرسیدھا ادرنگ زیب کی طون چلا ہر چند کہ نشکر شاہی کے دست وباز دو و لیے تھے تاہم اب اگر نماں موام خلیل اللہ خاں کے بجائے نجابت خاں میر مجلہ یا جسونت سنگھ ایسا کوئی سیہ سالار شاہم میمنہ پر کھڑا ہوتا اور اس کی رکاب میں امیرالامرار کی بندرہ ہزار آزمودہ کارفوج ہوتی تو دارا اپنے قوت بازوسے میدان جگ کا نقشہ بدل دیتا لیکن نواب نے کچھ کیا تو یہ کہ دولاکھڑے ہوئے لشکرسے سکلا محضوری میں آکر تسلیم کی ہاتھی کا طواف کی اور موثن

« صاحب عالم كوفتح مبادك موشهزاده مراد نے ميدان مجھورديا شهبازخال مزاد سامحه على كوفتح مبادك موشهزاده مراد نے ميدان مجھورديا شهبازخال مزاد سوار كے سامحه فلك بادگاه "كى اودنگ زيب يوت كى لوائى لور المجھور كر جلاكيا : اودنگ زيب يوت كى لوائى لور المجار كى اورنگ در ماكر بيش قدى برماكل بول قوادزگ در يوكر زنده كرفتاركر ليا جائے .... ليكن .....!"

" اگرصاحب" فتح جنگ" برحاوس فرارب اور اینادی تاخیر بوئی توامکان سے کہ شاہی طازم شاہرادہ دوم کے مقابطے عاجز بوجائیں اور باغی کو فراو کا تھے۔

مل جائے ۔ اس لیئے نمک خوار دولت کی گذارش ہے کہ ولی عمد سلطنت برق نا پر عبوس آرا ہوكر باگيس الحفيا ديں "

" ہرگذرنے والی گوی اورنگ زیب کویم سے دورکر رہی ہے!"

م بالتمي سطها ديا جاك "

ا ورمرصع "فلح جنگ" نے دارا کے حضور میں اینا آخری سلام بیش کیا دارانے منطق بيٹھتے گھوڑے کو جھٹے دیا۔ مگار اور غذار نواب سلام کرے اپنے مرکزی طرن جلا عمريا شكركوممركاب في كروه بعي اورنگ زيب بريورش كرف والاسم -

دارا المبى يا نج سركز كمي نداوا تفاكه داسنے بازور مراد چيترلكات مرك باتھی پرنطرآیا۔ یائیں طرف اسلام خاں مزادوں برہنہ تلواروں کے ساتھ دکھائی دیا۔ اورسا منے غول سے شتر سوار زنبوروں نے آگ کی بارش کردی رسا تھ ہی ان قاصدو نے جوکنور دنبیر شکھ کھوا ہہ کے ساتھ توپ فاندینے گئے سے کنوری موت کی خردی اورتوب فاندسے ایسی کا اظهار کیا۔

دادانےگرج کوحکر دیا ۔

« رستم خاں فیروز جنگ ، مهرا دُجیعتر سال ہاڑا اور جہاراجہ رام سنگھ را محقور کو احكام ببنيائ فائين كرسوار فاصر كيسائه ما برولت كي حضور من مأخر مول "

سى طرف سے جواب ميں آواز آئى ۔

د وه سب کے سب صاحب مالم پرنجھا در ہوجکے "

اليا---- ئ

" صاَّحب عالم كے خوت سے خرم فوظ رکھی گئ ليكن اب يوشيدہ ركھنا جرم ہاس لئے وض كيا گيا "

رو داراکو جیے جکر آگیا۔ بیروں سے رکا بین کل گئیں ، آنکھوں کے ساسفاندھیا جھاگیا ۔ بھر دارا شکوہ نے چلاکرا میرالا مرارکے نشکر کی طون اشارہ کیا ۔ برنعییب ولیع مدنے آنکھیں بھاڈکر دکھاکہ نواب اپنے بورے نشکر کے ساتھ شاہزادہ مراد کے ساسف سلامی دیتا گزرد ہا ہے۔ ساتھ ہی رکاب میں کھڑے ملم اکھائے ہوئے خواص کاسر بیائی سیر کے گو ہے سے افر گیا۔ اب خمیاز خاص اور شاہزادہ سلطان محد نے بشت برحارکر دیا تھا اور وہ اسلام خاس کے تیروں کے زدمیں آگیا تھا اور مراد کی تفشکوں سے
سرگ برسنے مگی تھی اور سواوم نے ملکے تھے۔

دارانے فتح خاں کوحکم دیا۔

« سیه شکوه کواکبر آبا دلینجا دو " اور خودگھوڑا طریصا کر میلاکه دشمن کے گولوں کا شکار مبرجائے لیکن جال نتالاں

نے رکاب پرسررکھ دیئے اور مراجعت کی گذارش کی کراہی شہنشاہ زندہ ہے سلطان سلیان شکوہ کوچ پرکوچ کرتا واوالخلافت بہنچ رہا ہے۔ بنجاب، کا بل، الد آباداور سندھ اس سے مکم کے بابندہیں اور رکہ ایسے ایسے کتنے ہی نشکرچشم زدن میں تیاد

۔ بیسے ہیں۔ اور دارا درسروں کے ہاتھوں میں گھوڑا دے کر اکبر آبادی طوف مڑگیا۔ سامو گڑھ کی لڑائی شا بھماں کے دوبیٹرں کے مابین نخت و تاج کے صول ہی کے لئے نہیں لڑی گئی بلکہ یہ دونظ ریں کی جنگ تھی جس کا نیصلہ ساموگڑھ کے صفحے پر تلوار کی نوک سے لکھا گیا۔ سیاسی تہذیبی اور عسکری نقطہ نظرسے یہ جنگ ہندوستان کی اہم ترین حبگوں میں سے ایک تھی ۔ ساموگڑھ نے ہی ہمیں کیا کہندو اس مندوستان کی اہم ترین حبگوں میں سے ایک تھی ۔ ساموگڑھ نے ہی ہمیں کیا کہندو کا تاج دادا سے جھین کر اور نگ زیب کے سربرد کھ دیا بھی خواست کو قومیت کا باب پر ہم لگا دی جسے اکبر کا جد کہا جا گاہے ۔ وہ جد حب نے سیاست کو قومیت کا احتبار عطاکیا تھا جس نے ہدوستان کے قدیم اوب کوئی زندگی اور نی تھیا ۔ وہ پہنایا تھا جس نے پر انے نئون تعلیفہ کو تھا ہت اور استناد کا حق بخش دیا تھا ۔ وہ مبارک بھد وہ سنہ از ماند محبر دالف تانی کی تحریب احیار کے ہاتھوں ساموگڑھ کے میدان میں ہارگیا ۔ فاک وخون میں نہلا دیا گیا ۔ وہ علم اس طرح سرنگوں ہوگئے کہ بھر میں کھی کھی کی خوب کا نہوں ہوگئے کہ بھر کھی کی کھی کے دور اس تھی کہ دور اس تھی وہ سے نہ اور اسکے ۔

اس میدان میں دارا نشکرہ نے اپنی شاندار فوج ہی نہیں کھوئی بلکہ دہ خود
اعمادی بھی گم کردی جرفری بڑی تباہوں کو انگیز کرلیتی ہے ادر ظیم الشان تعمیروں
کی بنیا دیں ڈال دی ہے۔ اب دارانسکوہ کی فوٹی ہوئی شتی سی بخت طوفان کی جنگھاڑتی
مرجوں کے رحم دکرم رہتی ہ تقدیر نے داراکو اس سے زندہ بچالیا تھا کہ برنصیب لوجید
سے ان بے می باعشر توں کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا تھا جوکشور مبدکے سب
سے ان بے می باعشر توں کے ایک ایک قطرے کا حساب لینا تھا جوکشور مبدکے سب
سے شاندار شہنشاہ نے اس پر دوار کھی تھیں۔

دوکرورکاسازوسا مان لوٹ کرفائے اورنگ زیب نے "فلک بارگاہ" میں قیام کیا ۔ اپنے امرائے نا موارک ساتھ نواب فلیل انشرخاں اور برق انواز خاں (میر جعفر) کو جاگیراور منصب سے نمال کیا اور دوسرے دن جھو لے جھو لے کوچ کرتا ہوا اکبر آباد میں داخل ہونے کے بجائے باغ عا دالدولہ میں بارگاہ نصب کردی ۔ گوش گذار کیا گیا کہ شنشنا ہے عنا مت کئے ہوئے انشرفیوں سے لدے ہوئے فجروں اور مور بیری کے بوئے انشرفیوں سے لدے ہوئے وہ اور جا ہرات کے صندوقوں کے ساتھ دارانشکوہ شاہماں مور بیری کے اور کی طون کوچکا ہے ۔ شاہماں آباد کے تمام راستے مسدود کر دیئے گئے اور

قلد مبارک کا اس طرح محامرہ کرایا گیا کہ اکبری سجد کے نصیلوں برتوبین چھادی گئیں ادر مبنا پر زات کی طرح ہرے بڑھا دیئے گئے۔ بوڑھا ادر بیمار شہنشا ہ جر سامو گڑھ کے ناقابل بقین انجام سے بے حاس تھا اور ناڑھال ہوگیا۔

دنیا پرست جواکھتے ہوئے افتاب کی پرستش کرتے ہیں دن دہاؤے کھلے خزانے قلع معلیٰ کی طلازمت جھوڑ حجو لڑکر اورنگ زیب کے حضور میں حا فرہونے کھے تاہم شاہجہاں قلع کی موافعت کرتا رہا لیکن جب قلع معلیٰ کا کنواں یا نی کی کفالت نہ کرسکا اور مجافظ فرج حوجند ہزار نفوس پڑشتاں تھی بددل ہونے لگی تو بادشاہ ہم (جاں آوا ہم کم) شہنشاہ کی آخری سفادت کے فوالفن انجام دینے کی تیادی کرنے لگیں ۔

ہمیشہ کی طرح ایک ہزار عصابر دار مطرک کو راہ گیروں سے پاک کرنے کے
سے نیکے محاصرہ کئے ہوت انسکرنے کوئی مزاجمت دئی ۔ اور نگ زیب چا ہتا تھا
قلومعلی کو براہ راست تعواد سے قابریں لانے کے بجائے شاہماں کو قرد درواز سے
کھول دینے بر مجبود کردے اس سے باہر آنے برکوئی با بندی دیتی کیوں کا اس طح
شاہماں کی قرت گھٹ دی تھی لیکن دا ضع برسخت تر با بندیاں تھیں ۔ بھر ایک
ہزار فوا جر سرا طلائی سا ذوسالمان سے آداستہ گھوط وں برسواد موکر مرکاب موئے
ہزار فوا جر سرا طلائی سا ذوسالمان سے آداستہ گھوط وں برسواد موکر مرکاب موئے
مواصوں کا منظم ہجوم محقا جوز گھوط وں برسوار تھیں اور درستانہ بوش با کھوں میں
تعواموں کا منظم ہجوم محقا جوز گھوط وں برسوار تھیں اور درستانہ بوش با کھوں میں
تعواموں کا منظم ہجوم محقا جوز کھوٹ کے بادشاہ برط ہی اور دیکھ دری تھی۔
برا کے ہزار برقنداز تفنگیں اور ذربر دیں ہے بادشاہ بیکم تھی اور دیکھ دری تھی۔
برنا کے ہزار برقنداز تفنگیں موتوں کے علیموں کے بیچھے بادشاہ بیکم تھی اور دیکھ دری تھی۔
برنا کے مراس مون موتوں کے علیموں کے بیچھے بادشاہ بیکم تھی اور دیکھ دری تھی۔
دور آگ سے صلنے کے بعرصحت یا ب ہوجی ہے ادر تہنشاہ نے جشن صحت کا حکمہ دور آگ سے صلنے کے بعرصحت یا ب ہوجی ہے ادر تہنشاہ نے جشن صحت کا حکمہ دور آگ سے صلنے کے بعرصحت یا ب ہوجی ہے ادر تہنشاہ نے جشن صحت کا حکمہ دور آگ سے صلنے کے بعرصحت یا ب ہوجی ہے ادر تھی تھی۔

دیا ہے اور شاہجاں آباد کا لال قلو ملکہ کی طرح ہجاہواہے اور اس کی محت کی مبارکیاد دینے کے لئے بنگال سے شاہزادہ مراد باریابہ ہوجکا ہے تکین شاہزادہ اور انگر زیب حاکم دکن معتوب ہوجکا ہے ۔ جن کے کنارے اینانشکر لئے بڑا ہے اور منشاہ دارانکوہ کے اشارے پر حفوری سے انکاد کر جیکا ہے اور اور نگ ذیب کا بڑا بیٹ اس کا بھتی با شاہزادہ سلطان محد اپنے باپ کی سفارش کے لئے اس محل میں ہم ہم ہم وہ شاہجاں تبول کرنے پر دضامند ہم جا اور نگر زیب اس کے حضور میں بنی اور دار نگ ذیب اس کے حضور میں بنی ہم ہوتا، مورد دکن کی امارت واگذار نہیں ہوتی اور اور نگ زیب اس کے حضور میں بنی ہم کو خواج بیش کرتا ہے ، گھٹنوں پر گرکراس کا دامن بکولیتا ہے اور طاق سے اور طاق سے اور طاق سے اور طاق سے مفارش کی درخواست کرتا ہے۔

ادر مرف اس کے کہنے ہے اس کے احراد سے طلّ سجا ٹی اور نگ زیب کی خطائیں معان در مرف اس کے احراد سے طلّ سجا ٹی اور نگ زیب کی خطائیں معان فرمائے ہیں اور دکن کی امارت بھی عطا ہوتی ہے۔ اور نگ زیب اس کے احسانوں کے بوجھ سے لدا ہوا رخصت ہوجا آہے۔ اسی اور نگ زیب سے اکبر آبا دکے حاکم سے مبند وستان کے فاتح سے آنے ہیلی باروہ کچھ مانگے نہ میت

بیگی صاحب کے ہاتھیوں کے نشانوں کو دیکھتے ہی اورنگ زیب نے کم دیا شاہزادہ محد، بہادرخاں کو کھتاش، خانخاناں نجابت خاں اورخان زبال اسلاماخا پا بیادہ بیشوائی کو ٹرھیں اور جنڈول پزنگاہ بڑتے ہی وہ گھوڑ ہے سے اتر بڑا۔ جنڈول کے بیمیے جلتا ہوا اپنی بارگاہ تک گیا۔ بادشاہ بیگی کے برآ مدہوتے بی گھٹوں کے سرحھکا کرکورنش اداکی۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ کے کرساتھ لایا یخت بر پہھایا اورخود دوزانوفرش پر بیچھ گیا۔ کینزوں کے سروں بر رکھی ہوئی کشتیوں میں تما لفت وشهنشاه کی طون سے آئے تھے، بادشاہ بگم نے اپنے ہاتھ سے بیش کئے۔
انھیں میں اکبری ملوار کھی تھی جس کا نام دل درین تھا۔ اورنگ زیب نے اس کے
قبضے کو بوسہ دیا۔ اب خودشا ہجہاں کی ایک تلوار سامنے آئی۔ اس کا نام "عالمگیر"
تھا۔ اورنگ زیب نے اس کو انھایا اور بوسہ دیا اور کئی بار آہستہ آہستہ" عالمگیر"
منھ سے اداکیا۔ کمرسے ابنی ملوار کھول کر ڈال دی "عالمگیر" نائ ملوار میں بولا۔
مرحم لیک مضبوط لہے میں بولا۔

" مى الدين محد اورنگ زيب عالمگير"

یا دشاہ بگی نے ایروا کھا گراس کو دیکھا تحائف بیش کرتی رہیں ۔ کھرا پئی طرف سے چار لاکھ کے تحقے بیش کئے ان کے پاکھا بنے فرائف کی انجام دہی میں مصروت تحقے لیکن داغ ما ؤف ہوگیا کھا۔ ان کولیقین ہوگیا کہ اوز گریب تحق سے دست بر دار نہوگا تھل بھائی کو برداشت نرکے گا تا ہم انھون نے اور نگر تریب سے دعدہ لیا کہ وہ طلّ سجانی کے حضور میں بیٹیں ہوگا اور بالمشاڈلف کو روشا نزادہ مرادسے مطے بغیر سمار ہونے لگیں کرے گا، اپنے معاطلت کو سلمھائے گا۔ وہ شا نزادہ مرادسے ملے بغیر سمار ہونے لگیں تو اور نگر دیب نے چیڈول کے پاس کھڑے ہوکر کھرا قراد کیا ۔

روز رہ ہے۔ روطل سی فی کے حضور میں اور نگ زیب کی طرف سے وہ تمام آواب بہیں کر دی بے جورعایا سے می اوٹی ترین فر دیر لازم ہوتے ہیں۔ بھروض فرمائے کہ مروددد بارگاہ آج ہی شام کو قدم دیس کے لئے حاضر ہوتا ہے "

بارہ و ان ہات ہے۔ اور ایک اور سوار ہوا بجیس ہزار فوج طوی میل رہ کئی اور اکبرا بادی دری آبادی ایک آنکھ بن ہوئی اپنے نئے شہنشاہ کو دیکھ رہ تھی اور اس کی سواری انبری سجد کے سامنے آگئی تھی کہ نواب شاکستہ خال اور نوانے طیل اللہ خال حاضر ہوئے اور ایک خط صبر ہیں بیٹیں کیا جو نظا ہر شاہجال کی طوف سے کھھا

ميرا دارانسكوه

گی تھا اور جودادا کے نام تھا لیکن گرفتار ہوگیا تھا۔ اور نگ زیب نے ہاتھی دوک لیا اور عاری میں بیٹھے بیٹھے خط بڑھا لینی شاہجہاں نے جہاب خاں صور دار کا بل کو حکم بھیجا ہے کہ وہ بچاس ہزار سوار دو برشتی ایک نئی فوج آداستہ کر کے اور اسی اثنا میں قیم شاہی فوجوں نے ساتھ شاہجہاں آباد کی طرن حرکت کرے اور اسی اثنا میں اگر اور نگ زیب اس سے ملنے قلوم معلیٰ کے اندر اگیا قر اوز بب مورتیں اس کی بوٹیاں افرادیں گی ۔ اور نگ زیب نے بطا ہراس خط کی صداقت پر تا مل کیا تا ہم احتیاط کے بہشی نظر قلعہ میں داخل ہونا ملتوی کر دیا اور دار انسکوہ کے علی میں اتر بڑا ہو

یندروز بعد شاہماں نے قبور ہوکر قلعہ حوالے کر دیا ۔ شاہزادہ قرب لطا تعلوم واخل بوكيا فزانون اوركارخانون يرتبضه كرليا واكبرة بادس فصت ياكر اورنگ زمب شاہماں آبادے لئے سوار ہوا۔ شاہزادہ مراد جرتاج بینتا تھا اور تخت پرمیٹھتا تھا اوراپنے خواصوں کے مشورے پر ایک منزل کے فاصلے کوع دمقام كرتا تقاء ايك دن دعوت مين مرعوكيا كيا . هر چند كه جان نتارون نے اسے سممایا که اورنگ زیب نے فتح کے بعدسا موگرطھ میں داداشکوہ کی بارگاہ آپ كود ينے كے بجائے خود استعال كى خِلْسِحانى سے نام دبيام ابني زات كى محدود ومخصوص رکھا قلعمعتی اینے بیٹے کے اختیاریں دے دیا۔ بادشا ہمگم سے آپ کی الماقات كانتظام منهونے دیا۔ دارافتكوه كابے نظر على اپنے على ميں دكھا۔ اس صورت میں آپ کوا ہے نشکرے جوانہ ہونا چاہئے نیکن مراد اور نگ زیہے کی شکارگاہ کا ایک معصوم جرندہ نابت ہوا۔ چند جان شاروں کے ساتھ دعوت میں متركب ہوا ۔ سَرَاب بِي كُنْ آوام كرنے لگا ۔ انھى انكە مھيكى تقى كە تقدىرسوگئى ۔ شيخ میرنے بیروں میں زنجیریں ڈال دیں ۔ چار ہاتھیوں پر آبند عاریاں رکھی گئیں ۔

برعادى برجار بزارسواد تتعين كي كئے اور جاروں بائقي غلف متوں مي دوانه مو گئے۔ انھیں میں سے ایک برمرادسوار تھا، قید رتھا اورگوالیار بینیا دیا گیا۔ ادر جب پوست کایانی اس کے بیان جسم پر از درکسکا تو ایک فرض مقدم قائر لیا گیا اور گردن از دی گئی۔ اورنگ زیب لئے مرزاراجیے سکھ اور داؤرفاں روہیل كوفرامين لكھ كەسلىطان سىيان نىكوە كا ساتەمھوڭ كرچىنور مىں حاضر بوجائيں ورنه ان کی آل او لاد سے آبادشہروں اورقلوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا حس نظال لی كومعزول كردما بو والافتكوه سے اكبرآباد اور شاہجماں آباد كو خالى كاليا براس كے فران کے ایکے سرنہ حمیکانا سندوستان میں کس امیرے مکن ند کھا۔ دارانشکوہ کو بخاب کی طوف ڈھکیل کراس نے شجاع کارخ کیا کھیوہ کی ایک لطائی لوکرشا ہزادے کو آسام میں گئام موت مرجانے پر مجبور کر دیا۔ اجانک بتہ حلاکہ دارا تنکوہ اجمیر کی طرف حركت كرر إب اوروه زردست نشكركے سائحة اجمير برحره آيا - اكبرآباد، تابيل کہ باد، لاہور ، کچوات اور اجمیر، جماں جماں سے دہ گزدا بدا قباً بی سائے کی طرح گی دہی ادرنگ زیب ی مکواروں کا تعاقب نقش یا کی طرح بیچھے لگارہا ۔جب دارانسکوہ دادر بہنچا توانتر فیوں کے ادنط اور جواہرات نے صندوق نط کھے تھے ۔ توشہ خانہ رہاد مرد کے اتھا۔ آب دالاشکوہ تخت ہے آیوں موصی اتھا۔ سلطان سیان کی مریتوں ی جروں پرکہ و مشمیری بھاڑیوں میں بے یارو مدد کار مفوری کھار اس روحکاتھا لیکن زنده تھا۔ داور میں جیسے تقدیر نے یہ ردشنی بھی کل کر دی ۔ نا دره بگم و تنامر مغل تاریخ کے عہد زدیں کی سب سے مدنصیب سیم تھی اس کا لطکین صلطان خرد کی در دناک موت بر دوتے گذرائھا اورائ میتس برس کی عمریں سب سے بڑے اور لاذل مط سلیان کی بھیا نک گھ شدگی رخون دورسی تھی اوراب اجمیر کی شکست کے بعددارا شکوہ کے متقبل سے اوس بوخی تھی ادر ہر گھڑی ابی زندگی کی ست

بھیا تک خرسننے کے اندیشے سے بے قراد رہی تھی ۔ایک دات انگشتری کے نگینے کے پیچے رکھا ہوا ذہر کھاکر سورہیں اور دالاکی کمرج حوالیس برس کی عمرہی میں جھک ٹی گتی ٹوٹ گئے۔اس نے آ نسوخٹک کئے کہ اب موٹ دوتے رہنے کے علاوه زندگی میں کچه رکھانہیں تھا۔ ادران سواروں کوطلب کما حِربتھیا، رمانیں ر کھے سیر کے انداس رسایہ کئے ہوئے تھے۔سات خاصراؤں کوروک کرسبھوں کو حکم دیا کہ مبگم تے جنازے کے ساتھ لاہور جائیں اور حصرت شیخ میر كيمقرے ميں دِنن كرس بهراك قاصدكے ذريعہ دادركے زمين دار مكحون كو بادكيا يَجبون وتَّخَف تَفاحِرُنسي مُنكِين جرم ميں ما خوذ ہوا تھا اورشا بجهاب نے اسے ہاتھی کے بیروں کے نیچے ڈوال دینے کا حکمصادر کیا تھا لیکن دارانے کسی فدمت گزاری کی سفارش براس کی جان خشی کا بردانه ماصل کرلیا تھا۔ وی ملک جیون داور کاز دیندار تھا۔ دالا کی آمدی خبرس کرانی گڑھی سے دوکوس دولہ تك يا بياده بيشوا ألى كوما عزبوا - داراك كفورت كاتين بارطوا ف كيا، دكاب كوبوسه ربا ـ اور بائه بانده كروض كيا .

" غلام کی آل اولادصاحب عالم کے گھوڑوں برنجھاور مونے کو حاضہ" دارانے جس کی آنکھیں سکم کی موت کے بعد سے اکثر پرنم رہتی تھیں آنسووں

سے دھندی نگاہیں اٹھاکہ دیمیا اور اصان سے گرانبار آواز میں بولا۔ "اگر جنت آشیانی ہایوں کی طرح ہمارے سائچہ بھی تقدیر نے یا ودی کی

تریم خود متصاری وفاکا انعام دیں گے دونہ فدائے بزرگ وبرتراس کا اجرف کا۔

در ملک ایران بھال سے کتنی دورہے ہے"

«اران ، صاحب عام ان بما روں کے قدموں سے ایران شروع ہوجا آئے

.... تندهار بها السع مُرف تين منزل ہے "

"ہماری خواہش ہے کہ ایک دات تھارے ساتھ بسرکرلیں اور صبح ہوتے ہی تھاری رہبری میں ایران کے لئے سوار ہوجائیں " « غلام دنیا کے اس کونے تک بھی صاحب عالم کے ہمرکاب رہنے کو حاضر ہے لیکن ذرّے کو مہان نوازی کا شروت عطاکیا جائے ": داوا خاموش ہوگیا اور بھر کچھ سوچ کر کھوڑے کو ایر لگا دی ۔ سپتر کوہ جودہ برس کا شہزادہ سات خواج سراؤں کے ساتھ بیجھے بیجھے آد ہا تھا۔

تین دن کی بهان نوازی کے بعد داواسوار ہوگیا۔ فیروز میواتی کے بیش کئے ہوں نوکھوڑوں پر یختصر سا تناہی قافلہ خوشکوار دھوب میں جگر کا تے دیکی بھولاں کے درمیان لہاتی ہوئی پگر ٹنڈیوں پر گذر رہا تھا۔ ملک جیون آگے آگے دہبری کر رہا تھا۔ دارائی سواری کے تیجھے بیاس کے بچاس نے سوار جس تھے آبھی وہ داور سے دوسیل سطے تھے کہ جیون کے سواروں نے دفعتا گھوڑے جیما کر دادا کے گر دملقہ ڈال دیا۔ داداسر جو بھائے تو تو تو تو تو بھوا بھا ہو ہا تھا اس مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تلواد مورت برج نک بھوا تھا ہا ہم میں تھوا ہو سے بے ساختہ تھا ہا ۔

" صاحب عالم علوار رکھ دیں " کی وصفی بلوجیوں نے ایک ساتھ داداکی عوار پر ہاتھ ڈال دیا ۔ سپہرہ جرایک عمد کے لئے اس حادثہ برحکراگیا تھا داداکی عوار پر ہاتھ بڑتے دیکھ کر ٹرپ گیا ادر اپنی چوفی سی تلوار کھینچ کر حملہ کر دیا لیکن کیتر بیٹٹوں پر اس کی ناآ زمودہ کار " تلوار کا کیا اثر ہوتا۔ چند لمحوں میں اسے قابر میں کر لیا گیا۔ جب مک جیوں کے آدمی سیمٹر سکوہ کے بائمقہ رسیوں سے باندھنے لگے تو دارا چیخ کیا۔

" غدار .....گستاخ ..... به ادب ..... یا در که سپهر تسکوه ایک بداقبال باب کا بیٹا بی نہیں شاہجهاں کا بوتا اور عالمگیر کا بھتی ہا بھی ہے۔ آلتمور پر اکھنے دانے ہاتھ ایک ندایک دن قلم ہوکر رہیں گے "

کیکن ملک جیون اورنگ زیب عالمگیرے سازباز کر چیکا تھا۔ دادا کی مجبور ریکھوں کے سامنے اس کا بچاکھی سامان لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد سپرشکوہ کے جواہرات تک آباد لئے گئے ۔

بهادرخاں کو کلتاش اور راج مرزاج سنگھ جردادا کے تعاقب پر مامور کھے دومنزل برمقیم سخے حجیون کا قاصد دیکھتے ہی عقابوں کی طرح الرے اور داداکوانے افتیار میں ہے ایک مرزا راج سامنے نہیں آیا۔ سامنے آئے کا تحل نہ ہر سکا کو کلتائن نے قبلہ دان دارا کے سامنے رکھ دیا۔

" مُقْمَّه کے قلعہ دار تواجہ سرا لبسنت کے نام فرمان کیھنے کہ آپ کے حمادر خزانے کے ساتھ ہما دسے صور میں حاض ہوجائے "

دادانے ایک لفظ مند سے نکالے بغیر لکھ دیا۔ پھر جار ہا تھیوں میں بند عادیاں رکھی گئیں۔ داداشکوہ اور سپر شکوہ کوالگ بچھایا گیا۔ بیروں میں زنجری ڈائی گئیں اور جاروں ہاتھی تین مین ہزار سواروں کے ساتھ ختلف راستوں سے شاہجہاں آیا دکے لئے دوانہ کردیے گئے۔

م خضراً با دیم قیم ما لمگیر کے گوش گزار کیا گیا کہ اکبر آبادے تحت طاؤس الیا جا چکا ہے اور خومیوں کی جا چکا ہے اور خومیوں کی

بتلاق ہوئی مبارک ساعت کل طلوع ہونے والی ہے عالمگیرنے دوسے دان تخنت پرنزول اجلال فرانے کا اعلان کر دیا۔ سلمبندوستان کی پوری تاریخ میں اورنگ زیب کاحشن تاج بیشی اینی شان وشوکت کے لیاظ سے بےشل تھا۔ ہر چند کرشا ہیماں سب سے شاندار مغل شہنشاہ تھالیکن اس کی تختشینی کے وقت تخت طاؤس وجود مس زایا تھا۔لال قلعہ کے بے نظر مضع محلّات المحق مميرز ہوئے تھے جن کے وران نظارے آج کھی ہمارے ذہنوں میں طلسمی در یجے کھول دیتے ہیں۔ وہ دل بادل شامیاندا کھی تیار نہ ہوا تھاجس کے افسانے سادی دنیا میں شہور ہوگئے کتھے۔ فجری نمازکے بعد اورنگ زیب خفر آباد سے بر آمر ہوا یسب سے آگے زیرو میں گندھے اور قاقم وسنجاب میں ڈوبے ہوئے نوبت کے اون طی کتھے۔ ان کی ایت ۔ برر کھے ہوئے سونے جاندی کے دما ہے اور نقارے اور ڈھول کرج رہے تھے۔ نفیر ای کارمی تھیں اور حما تحصیں بج ری تھیں۔ ان کے بیچھے بے شمار جنگی ہاتھی دوہری قطاروں میں آہستہ آہستہ حل رہے تھے۔ وہ زیس عادی اطلسی هولس طلائ گھنٹیاں اورنقرئی زنجیریں پینے تھے۔ان کی بشت رمغل شنشاہ کے اسی مراتب وطوع وعلم اور افهارونشان تھے ۔ ان کے بعد و منظور نظ مھوڑے تھے جن کی رکائیں سونے کی تھیں اور لگا میں مرضع تھیں ۔ ان کے پیچھے جنگی ہاتھیوں کی قطار می تھیں ج فولادی یا کھروں میں غرق کھے ۔ انکھیں لوہے کی جالیوں میں بند تھیں اور سونڈمی کلماڑے، جرحراورگرز چک رہے گئے۔ ان کے بیٹھے برق اندازوں، تفینگردادد اور تیراندازوں کے گھنے دستے تھے ۔ ان کے عقب میں دہ جلیل القدر عالمگیے۔

اورتیر اندازوں کے تھنے دھنے تھے۔ ان مے تھب میں وہ بین انقدر ما سیسرت سید سالار اور مزا اور خان اور نواب اور سنگھ اور امیر اور راج متھے جنھوں نے اپنی سلواروں سے اور نگ زیب کی مرضی کے مطابق مبندوستان کی تاریخ بنائی تھی اور اب روسے زمین کے سبسے بڑے فیل خانے کا سبسے شاندار ہاکھی تھاجس کی بیشت پر رکھے ہوسے تخت زرنگار پر بلنے سے دکن اور ملبحیتان سے آسام مک تمام کشور مبندوستان کامطلق العنان شہنشاہ می الدین عمد اور نگ زیب عالممگر بادشاہ غازی پورے جاہ وحلال کے ساتھ متمکن تھا۔

بادی ہو بی رق پر رق با کر بیان کے متاب کا در کی تھی تاہم الیتیائی شاہرادوں کے برخلان اس کی جفا کوش نے برخلان اس کی جفا کوش نے در کھا تھا۔

برخلان اس کی جفا کوش زنرگی نے مسم کو تناسب اور سی قدر دبلا بنائے رکھا تھا۔

میضادی جرے پر وہ لانبی گھیڑی واڑھی تھی جس کے سائے میں تمام ہندوستان کے مقیوں کے آئیا نے تھے۔ بات کن بلند بیشانی پر کھنڈی ،

برتھریلی ،سنجیرہ آئی تھیں چک رہی تھیں ۔جس کی متانت کور دنیا کا کوئی خون و خط متاثر کرسکتا تھا۔ اور ندرم وکرم کا کوئی جذبہ متزلزل کرسکتا تھا۔ اس کے خط متاثر کرسکتا تھا۔ اس کے بعد فوج کے مسامتہ ابندی کے بھول اور سے مسلسل کر رہے تھے۔ ہاتھیوں کی بیشت سے سونے جاندی کے بھول اور سے مسلسل کی رہے تھے جوس شاہی کو دیکھنے کے لئے امٹار آنے والا آدمیوں کا سمندر رہے تھے جوس شاہی کو دیکھنے کے لئے امٹار آنا لاہوری دروازے کے دائی سے قلومعنی میں داخل ہوگیا۔

تے قلومعنی میں داخل ہوگیا۔

وہ بے مثال سازوسا مان جسے بین بیٹتوں کی شہنشا ہی اور دنیا کی سب
سے دولت مندسطیت نے جمع کیا تھا ، افہار میں لایا گیا ۔ آداستہ دلوان عام کونش
کے لئے کھڑا تھا ستون اس زریفت سے منڈھے گئے تھے جس کا آناسوت کا اور
باناسونے کا تھا۔ حصت لوش برمضع فانوسوں کے جاند تارہ جیکائے گئے تھے ۔
دلواروں پر ایران دگرات کا وہ زریفت پڑا تھا جس کی تھویروں میں یا دشا ہوں کی مشغولیات کی منگاسی کا گئی تھی ۔ عوالوں میں طلائی زنجیریں جمعول دمی تھیں جمیں

ج اپیرنگار کیند چک رہے تھے۔ مرصے گلال باد میں عجا نباتِ عالم میں شمار ہونے والاتخت طاؤس ركها تها تخت كيرسامنے دويے نظر شائي مُلكرہ كھڑا تھاجس کے چاروں ستون جاہرسے ہفت دنگ تھے اور چرسیوں کے موتیوں کی زنجروں کے مہارے کھڑے تھے اور اس کے فرش ربعل وجوا ہرسے بنا ہوا قالین مجھاتھا۔ تخت طاؤس کے دونوں طرف دوگو ہزنگار خمیفتر کھلے ہوئے تھے ۔ ان کیے بیجے زرخالص کے دو دلوان بنے تھے اور اُن رِشْهنشاً ہ کے ستھار رکھے تھے۔ دیوان عام کاتمام صحن دلِ بادل شّامیانے کے سائے میں تھا جسے ہزادہ<sup>یں</sup> مزدور وں اور درجوں ما تقیوں نے کئ دنوں میں کھڑاکیا تھا۔ اس کا سرخ زر تگار غل گنگاممنى متون ، شفق رنگ جھت اور صدرنگ قالينوں كا فرش وهوب ميں اس طرح ميك ربا تفاكه أنكفيس فيروكي دے دبا تھا۔ ایران کا بیرونی صهر نے کے ملقوں سے بند کر دیاگ کھا اور خود الوان کے اندرایک مزسب علقہ کھڑا تھا۔ تاہم دیوانِ عام سے نظر آنے والی ایک ایک دادار، دروازہ عمردکہ ، برج ادر تواب برجینی ادر ترکی اطلس کے بردے ته اور آبک ایک چیه سیرسالادان سلطنت ،امیران حکومت ، نوابان والاتباط راجيكان حلاوت آنار، قاضيان عظام مفتيان كرام أورعائدين كے فدم و حشرك مصلك ربائقا شهنشاه كاتخت طاؤس يرقدم دكفتي بى نوبت فمان شاہ کے تیکووں باہے بینے ملے۔ اہرین فن ساز نوازوں کی دھن جھولتے ہیں۔ نرتیا سکہ ادرستارہ لباس رقاصاؤں نے تھرکنا مٹروع کر دیا کیشور ہند کے قاض القصاہ نے مبر برکھڑے ہو کرضوا کی حمد اور دسول کی منقبت کسے خطبه كا غازكيا يخت خلافت برقدم ركھنے والے سرنام كے مؤثوں سے اوا ہوتے ہی ایک خلعت بے بماکے عطاکتے جانے کا اعلان ہوتارہا اور جسے بی

قامنی اعظم نے عمی الدین عمد اور نگ زیب عالمگیر بادشاہ غازی کا نام لیا جلتوں جو اسروں، اشرفیوں اور دو بیوں کا بیاؤ کھڑا ہوگیا۔ بیمرافادیا گیا۔ حاضر بر در بار فی اپنی اپنی حکموں پر کھڑے کھڑے ہا تھ بڑھاکر تبرک کے طور پر جو مل سکا اٹھا لیا۔ بیھر زمین ایس موکر خلیفہ وقت کے عمروا قبال کی دعائیں دیں حسب مراتب نفریس گزاریں۔ اس وقت جب کہ نامی گرامی امیر نفردیں گذار ہے تھے او خلعت نفریس گزاریں۔ اس وقت جب کہ نامی گرامی امیر نفردیں گذار ہے تھے او خلعت بے بہاکا انعام یا چکے تھے۔ میرعدل نے التماس کیا۔

" باغی شهراده جرگرفتار موجیکا ہے عنقریب دارالخلافت میں حا مزہرت والا ہے "

عالمگیرنے ایک ابرواٹھاکراس خرکوسنا گرکوئی جاب دیتے بغیراس داجہ کو دیکھنے لگا جونذربیش کردہا تھا۔

دیوان عام میں تین گھڑی جلوس فراکرشہنشاہ دیوان فاص پی طلوع ہوا جس کی عارت کے تعل د حواہر جگر گا رہے تھے اور جسورس سے جمع کئے جانے والے عجیب وغریب اور نا در سازور سالان سے آواستہ کھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے دانش مند خاں کو مخاطب کہا۔

" اس بر بخت كي ساكه كيا ساوك كيا جائد ؟"

دانشمند خان شاہمانی امرار میں سے ایک تھا اور دن کی لوائیوں میں اور نگر زیب کے اور دن کی لوائیوں میں اور نگر زیب کا اور جائی نے بات کی دج سے اور نگر زیب کا مقرب ہوگیا تھا۔ خانہ جنگی کے زمانے میں پردے کے پیچھے رہ کر کوئے وقت میں اور نگر ذیب کی رہبری کرچیکا تھا اور اپنی دور اندیشی اور دانش مندی کے لئے مشہور تھا اس نئے شاہماں کی سرکارسے دانش مندکا خطاب حاصل کرچیکا تھا۔ ہرجید کم خان داوا شکوہ کوئیسند نہیں کرتا تھا لیکن بال اللہ متمس ہوا۔

" اب چپ که خدائے بزرگ وبرترنے خلیفه وقت کو تخت طاؤس برحلوں آدائی كالشرف عطاكر دياست - وشمن يا مال بوييك اودكشور مبندومستان قدم مبادك ك شیے ہے طل اللی کی جشم وشی کا تقاضا سے کہ براقبال شاہزادے کی جان سے در گذر کیا جائے اور کوالیا ایک قلع میں قید کر دما جائے " اورنگ زمیب خان کایہ حاب س کرچیہ ہوگیا لیکن اس کے بیتھ سیلے جرے کے خطوط ادر سخت ہو گئے جیٹم وابروکی برجنبش کے راز دار امیر کررہے دانف مركتے۔ غداراور جالاك وزيرالملك نواب خليل السّرخان نے الحمد بانده كركذارى المعلام كى ناچىزدات ميں شاېزاد كوزنده ركھنا أيمن سياست كيفلات ہے۔ بزادوں میل میں تھیلے ہوئے اس کک میں جب بھی کوئی فتنہ مراکھائے کا تو اس کی سازش کمندیں گوالبار کے قلعہ کا شکار کھیلنے کی جسارت کریں گی اورشا براد كونشان كاباكتي بناكراتي خوابشات كي كميل كاخواب ديكيس كي ي عالمگیریے گومزنگادعاہے کی کلٹی لرزگی ادر چرے پریشا شت دوڑگی۔ نواب شاكسته خال دست بسته حاحز كقا نواب اس خاندان كاحتم وحراع كقا جس کو ہے شرف حاصل تھا کہ اس کے آنتا بوں نے یکے بعدد گرے دو سنشا ہوں کے دوں پر حکومت کی ہے۔ اعتماد الدولہ اور آصف خاں کے وارث نے لقمہ دیا۔ " بنده درگاه کی نا چیزدائے میں فتنے کا سر کیلنے کے بجائے اس کو میدا مونے روک وینامین دانش منری ہے "

عالمگرنے متانت سے اس "صائب" رائے کوسنا اور دربار برخاست کئے مانے کا اشارہ کیا یہ اور میں بن میں میں میں میں میں میں اور تین شار کی روز ہا کہ

بعرلال قلع تحان علآت فاصي ودودكيا جوتهنشاه كاستعاليس

رستے کتھ اورخود شہنشاہ کی ذات کی طرح آواستہ دیر شکوہ کتے اور جا الرونگ نیب کو کھڑے ہونے کی اجازت کھی ہت کم نصیب ہوتی تھی فی و داورنگ زیب گوشہ سلطانی کی ترمین و آوائش دی کھر کر ذبک ہوگیا حس سے زیادہ انسانی خیل سوچنے سے معذور ہے۔ دوشن آوا کے عبو میں بیگیات شاہی مبادکبا دکو ما هز مومین ۔ گرا نباز ندریں بیشیں کمیں ۔۔۔۔ انشر نبویں ۔۔۔۔ ذبوروں ۔۔۔۔ ذطیفوں اور جا کیروں کے انعام حاصل کئے ۔ بھر عالمگیر نے دوشن آواکو نما طب کیا۔ اور جا کیروں کے انعام حاصل کئے ۔ بھر عالمگیر نے دوشن آواکو نما طب کیا۔ «باد شاہ بار شا

یہ تفظ سنتے ہی سکرلوں آوازوں نے اس طیم الشان خطاب پر دوشن آرا کومبادک با ددی ۔ یہ وہ خطاب تھا جرسالہاسال سے جہاں آرابیگم کا سمائیافتخار تھا ۔ تہنیت کاشور جاری تھا کہ کینزیں تیجھے مط گئیں ۔

تب عالمگيرنے كها ـ

" وہ برنفیلب دارالمکومت کے صدور میں داخل ہوچکاہے۔اس کے مستقبل کے بادے میں آپ کی کیارائے ہے ؟"

روش آدا بیگم کا چره جیسے چیک اکھا ۔ دہ اپنی سندسے اکھی ۔ ایک بارکھیر
اس مبادک خبر کے لئے مبارکباد دی ۔ دوسری نذر مبیش کی اور ضبوط لیج میں بولی ۔
د دادا شکوہ کے مستقبل کے بارے میں دورائیں نہیں ہوسکتیں ۔ جب تک
دہ ذندہ ہے ظل سجانی سلطنت کی بازیابی کے خواب دیکھتے وہیں گئے ۔ اور خدّال جو آپ کی تلوار کے خون سے چید ہیں سازشیں بننے لکیس کے اس کے حباداز جبد اس براقبال (دارا) کا تعبّہ باک کر دہ بحث تاکہ بمیشہ کے لئے سکون میسر ہو" ۔
ما ملکی نے بہن کو ایک لاکھ دینا رسرخ اور خلعت بے بہا کا دوسرا انعادیا فیا دیا ہے اس مشورے سے مخلوظ ہو کہ۔
شاید اس مشورے سے مخلوظ ہو کہ۔

خواص بورہ کے ایک ممل کے جا روں طرف ما لمگیری مشکر کی دیواد کھڑی گڑی ڈری اس پر زنبوروں تفنگوں اور توبیں کا ہرہ قائم ہوگیا ۔ کھرایک ہاتھی نطا آیاجہ کی بیٹے ر بندعاری رکھی تھی اور حفاظت برسین بزار طوارس طوس نے بہادرخان كوكلتاش مستعد كما المحتمى كي بيجه لك جيون الني بلوج عورزون، دوستون أور ساہیوں کے ساتھ ستعد تھا۔ بوری احتیاط اور کمل اُتظام کے بعد عاری کھو لگی اور بہادر خاں کے اشارے پر داراتکوہ نے بیروں سے بوعفیل یاؤں سیرهی بررکھ رارا کے سوتی میلے کیڑے بسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چرہ سیاہ ہوگیا تھا۔ المُكُونِ كُرُكُرُ دِ عِلْقَ يُرِيكُ مُكُفِّ وَهُ سِرِيرِيونَى عَامِرِ إِنْدِهِ مُعْالِهِ اسْ مِن سِرِيج تها زجيفه ندكلني اس كي مرموط فاكسترى سوتي كرتا تها اوراس سي كياكزوا یا کار تھا جس کی ہر وں سے برزنگ چیاہے کی حقیر کر گابیاں جھا تک رمی تقییں۔ كا نده عرايك بيمني رَبُّك كي موني جا در يري تقي . ا جار برسيئت دارهي تقريباً مفيد برگی متنی کیونی کاکلیں کترهوں بیران چیئرتیں . ہزاروں سیا ہیوں کی مثلی با ندھے ہوئی أنكويس السي تفور ري تعيي لكين وه نظرب جِلاك فالوش كَفْرًا مُقال بهرستركره ألال ک یونصیب شهزاده اور د بلااور بیلا ہوگیا تھا۔اس کے ہاتھوں کی ستھکڑیاں اور مبریا كُفُول دى كيس اس نے اپنے آزاد ہاتھوں سے بيلاكام بركياكم والاك قريب جاكم انے گٹیف کرتے کے دامن کوشکھے کی طرح ہلانے لگا ۔ دامانے گوشرچٹم سے مجبور بینے کی یہ خدمت رکھی تواس تے بشت پر اکھ رکھ دیا۔ سرکے اشارے سے سن کر دیا به میرایک سیل کمیلی متبعنی سطفا دی گئی راس پر نه بروج بخبی نه عاری میرو بھجور کی معال کے بتلے بنے گذب بنرھے تھے رسب سے پہلے داراکوسوارکرایاگیا۔اس ے۔ کے آگے سیر شکوہ کو سڑھا دیا گیا اور بیھے ایک ملوی ننگی تلوار لے کر مبھے گیا بہادرہا

کے جھ ہزارسوار چکتے ہوئے چھار آیئنوں میں بندنگی تلواریں ملم کئے آگے آگے چل رہے تھے ۔اس کے بعد دارا کی ہے تہ تد تہمنی تھی۔ اس کے پیچے جی ہزاد ہوار برقندا زیھے جن کی تفنکیس بھری ہوئی تھیں اورا دنٹوں پر مڑھی ہوئی زنبوریں تماد تھیں ۔

حب شاہماں آباد کے گنجان بازاروں سے داراکی رسوائی کا برسمت عبارس گذراتوسٹرکیں ادر مفیتیں اور جیوترے اور دروازے انسانوں سے بھر گئے ۔ عالمگر نے دارا کو کوج و بازارمیں اس لئے کھرایا تھا کہ رعایا اس کا انام دیکھ کے تاکسی وقت كوئى حقلى دادانشكوه كطراموكر تخت وتاج كادعوياً بنه كرسكے ليكن بهواير كومهير سلطنت کی غداری کایہ بھیا تک منظر دکھہ کررعایا بیقرار ہوگئ ۔ اس قیامت کی آہ و زاری بریا ہوئی کہ تمام شا ہجماں آباد میں کرام بج گیا۔ات آنسو ہائے گئے کہ اگر جم كركت جاتے تو دارا اپنے التى سميت ان ميں دوب جاماء اتنے نا لے مبند موسے كم اُگران کی نوائیس سمیت کی جاتیس توشا ہمانی تویوں کی آوازوں برمھاری ہوتیں۔ مل جیون مرحر بزاری امرار کا خلعت نین ادات وب گھوٹے رصل رہا تها، میعتوں سے گاہیوں کی اتنی بوچھارم ئی کہ وہ نماگیا ۔ اتناکوڈا کرکٹ اسس م يهينكاكياكه وه اميرك بجائ مسخرامعلوم مون لكا رتيز دهوي مي حملت اموا دادا ان بازاروں سے گذرد ماتھا جن میں اپنے مهدوع دے میں بادشا ہوں کی طرح نظل مرتائتها عُم م باكل رمايا في حكم حكم اس كي تمهن بربيح م كيا اس كے حضور مي ْعُلِّین نعرے ٰسِیْس کئے اور انسورُں کی ندریں گذاریں ۔ عالٰمیکر کی عمراور حکومت کو بر دعائیں دیں۔ ہیست نا می عہدی نے یہ روح فرسامنظ و کھاتو حواس پر قابوندکھ سكا اور تعولت سائقيوں كے سائق ملواركھننج كرداً لاكے مما فظوں يركوف يا ا لیکن بزاروں ملواروں کے سامنے اس کے چند دااوروں کی کیا بساط مرسکتی تھی تیفوری

بیم طارت و سیعی برا مسلم بازگاہ اکھائی کے آسوؤں سے دمعند فی نگاہ اکھائی کے آسوؤں سے دمعند فی نگاہ اکھائی اس شوکت و شمت کے ساتھ مجمرت مغلوں کے لئے آسان سے آباری گئی کتھی بیفتوں کے بعدرسی کونی طب کیا۔

" وقت نے جکسی کا غلام نہیں ہوتا .... الکین جس کے سب غلام ہوتے ہیں، ہماوا جوعالم کر دیاہے وہ دنیا کے سامنے ہے ۔ تا ہم قرفالی ہا تھ نہیں جاسکتا "
اینے اوپر نظری توجنہ کشف کیڑوں کے سوانچھ نہ تھا ۔ کا ندھوں سے سوتی میلا کھر درا چادر آنار کر اس کی طرف کیھینکا ۔ فقرنے وہ چادر زھین سے اٹھائی آنھوں سے لگائی، سر پر رکھی اور ایک چیخ مارکو آیک طرف کو جلا لیکن کو کلتا ش کی آواز جند ہوئی ۔

بھر بہا درخاں کو کلتا بہت ویدی کو مانگ کر خواص بورہ کے علی میں لے
گیا ۔ بھا کوں، برجوں اور نصیلوں بر تومیں چڑھا کر معتبر امیروں کے رکاب میں بھالی بود
کھڑا کر دیا ۔ عالمگیر جومہیت کی جسارت کی خرس کو غضب ناک ہوگیا تھا بہلا حکم یہ دہا
کہ مہیبت کو اور اس کے ساتھیوں کو نصف زمین برگاڑ کر شکاری کتے جھڑ دیے
عائیں اور دوسرا حکم بینا فذکیا کہ دادا شکوہ کا سرا تا رکربٹیں کیا جائے۔
عائیں اور دوسرا حکم بینا فذکیا کہ دادا شکوہ کا سرا تا رکربٹیں کیا جائے۔

دوسرے مکم برغلاموں، جیلوں، سیادلوں اور خواجر ساؤں کی صفوں میں ساٹا ہوگیا۔ اس خطرناک اور دردناک خدمت کے خیال ہی سے دل کانپ گئے۔ دادا کے "قبل کا گناہ اپنے ہا تقوں انجام دینا کوئی ایسامشکل کام نہ تھا لیکن عالمگیر کے تقوین یہ بات اچھی طرح جانتے کتھ کہ داراکی موت کا حکم صادر کرنے والا شہنشاہ داراکی موت کے بعد مراس شخص سے انتقام لے کا حس کے دامن پر دادا کے خون کے دھتے نظر آئیں گے۔ یہ اندازہ غلط کھی نہیں تھا۔ خان خان اس نجابت خان ، امیراللمراد فواب خلیل انشرخان،میرآتش برق اندازخان اور داجهبیت دای مندطه دخیره نماندارد مے چذربوں کے افرراورنگ زیب نے انتقام لیا۔خود ملک جون الارت کے منصب پر مہنچ کر آینے وظن کی صورت نہ دیکھ سکا۔ داور کے قریب خفیہ احکابات کے ذرابیہ اسے کا طے کر معینک دیا گیا جون کی لاش ہی میکن اس کے دونوں ہا تھ ،سپرتسکوہ كوباند هي واله بائتو، بأزوت قلم تق داداكوتل كراني والون في مرحيد أى

عالمكرنے گوٹرومنے سے ايك ايك چرے كودكميماليكن حكم كاتعيل كے خيال سے خوفردہ چروں کو دیکھ کر کدر ہوگیا ۔ معرصف بستہ مظاموں کی صف سے ایک فلام نذر بَكِ فَي آكِ تَكُل كرسات سلام تحكيّ اور باته بانده كروض كيا. • جهان بناه اگراس بندهٔ درگاه کوهم دی تو ایمی سرحاه رکردون "

" ما .... اس ام خدمت كوانجام دا اورمراح خسروان كا حقداري " يه شهنشاه نيسيف خال كى طوف نگاه كى ... " اس مهم كى سريراي تحقارك ميردېونۍ :

سیعت خاں نے تلطفِ شاہی کی تشکر گذاری میں سرحھیکا دیا۔

كيه قاض القضاة كي كلبي بوئي بسياسي مثل كوندبسي احكام كي يابندي كا امتباد بخشا گیالین دادا محقل کا فتویٰ ہے لیا گیا۔ اس دقت بهادر خاں کابیش خلن قطب میں لگاد ماگیا۔ مارچناول تیارکر کے خاص بورہ کے علی کے سامنے کوئے كردية كئة بنزار إسوار نشكر كاه سے كل كرقطب فى طوت وكت كرف كل كرا داراتنکوہ بہادرخاک کی مواست میں قیر ہونے کے لئے گوالیارجانے والاہے۔ خواص بور کا محل فوجی مرکز بنا ہوا تھا۔ انررونی درجے کے سرخ شکیس والا ن میں لکڑی کے شمعدان کھڑے تھے۔ مربودارموم کی مروض شمعیں میں ریکھیں بولھے

پر آنے کی بتیلی چڑھی تھی اور برسات کی گیلی لکڑیوں کے سلگنے سے تمام دالان دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دھوئیں کی سیابی اور شع کی بیلی روشنی میں ایک لڑکے کا چہرو روشن تھا میلی سوتی آسینوں سے نکلے ہوئے جگیلے ہا تھوں میں تانب کی دکا بی لکڑیاں جلائے کے لئے ہل رہی تھی۔ یہ سیرشکوہ تھا دارا کا بیٹی اور آبجاں کی ایک اور بیٹی اور ایک میں ایک اور بیٹی اور بیٹی میں مورکی دال زہر کوظا ہرکر دیتی ہے اس کے اور بیٹیلی میں مسور کی دال نوہر کوظا ہرکر دیتی ہے اس کے قون وسطیٰ میں سیاسی قید دیوں کی داحد غذا بن گئی تھی۔

تقوری دورکے فاصلے برگھجوری جائی پر دارا شکوہ دوزانو بیٹھا تھا اِس کے قریب ہی گئن میں تھوڑا سا آفار کھا تھا جے وہ گوندھنا جا ہما تھا لیکن ہم ترکوہ گوند ھنے نہ دیتا تھا۔ چائی کے برابر بان کابنگ بچھا ہوا تھا۔ اس پر دری پڑی تھی اور تکیہ دکھا تھا اور صحن میں آسمان کے آسو ٹیک درج تھے۔ پانی برس لیا بھیلی پر رکھی اور اجھل کہ دارا کے ہیلوسے لگ کہ دوزانو بیٹھ گیا۔ وہ لوگ اندر بہتیلی پر رکھی اور اجھل کہ دارا کے ہیلوسے لگ کہ دوزانو بیٹھ گیا۔ وہ لوگ اندر آجکے تھے۔ ان کے کیٹرے دارا کی سیختی سے زیادہ سیاہ تھے۔ بگر لویں کے سیاہ شکا ان کے چروں کو جھیا ہے ہوئے تھے اور خوفا کی ہو توں کی ما آنکھیں جگ رہی تھیں۔ وہ تعداد میں سات تھے اور خوفا کی ہوتوں کی طرح دارا کو گھیر ہے تھے۔ کیم نفر رہگ تعداد میں سات تھے اور خوفا کی ہوتوں کی طرح دارا کو گھیر ہے تھے۔ کیم نفر رہگ نیٹر ہو چکا تھا تر اپ کر لولا۔۔۔ کیا ہے ہیں۔۔۔ دورتم اس سے کیا جا سے ہو ہیں۔

" این شهنشاه سے کهوکه باری سلطنت میں سے ہی ایک او کا بالے پاس

ذبح ہونے کا منظرز دیکھ سے۔)

رہ کیاہے اس کوم سے جدار کریں " مرس کر فرکنیوں میں جرین السے رہا تر کہوں "

" مركسي كم نوكنيس من حرينا مات بي التي يوسي " فرربگ نے بڑی ترشی سے کہا اور سیرتیکوہ کا بازو کو کر کھینے لیا سیرسکوہ نے دونوں ہائمة دارائ كريس وال ديئے أور بركى زور سے جيخ مارى حبس كے درد سے خواص نور کا ارتی محل کان اکھا کرور مغرم دارانے معاملہ ہا تھ سے کلتے د کیما تو بھاری بدن کے بادج د تھے تی سے اٹھا لیکن اتنی در میں سیرشکرہ کو دو آدی الطاکر کرے میں گھٹس چکے تھے اور اس کے بندمنھ سے گھٹی گھٹی می آوازیں آدمی تقیں۔ دارا نے مینے کی طرح جعید کرینگ سے تکمہ اٹھایا اور تر کاری کاٹے والی جھری نوج کی جورے وقت میں کام آنے کے لئے جھیارتھی تھی سیکن اس کے بائیں بہلور بوار کا واد موجیکا کھا۔ اس نے لیک کرنشر فال پرکند چھری ے ایسا کاری ملوکیا کہ جھری ہرایوں میں بیوست ہوگئی اور داراکی کوشش کے باوجردنکانی نه جاسکی - چیری سنے میں بوست حیور کر دارائے گھونسوں ادرالات سے حد کر دیا لیکن بیشہ ورقاتلوں برکوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے زمین برگرتے ہی نزر بیگ نے ذبح کر دیا۔ نزر بیگ ابنی دفاداری کا خونیں بردانے کر لال قلعم

یہ بیا ہے۔ اسی وقت سرکوصاف کر کے سونے کے طشت میں رکھ کراورنگ زمیب کے صفور میں بیشی کیا گیا۔ اور نگ زیب نے مقادت سے نگاہ ڈالی۔ با میں امروکے پاس زخم کے نشان کو دکھے کر اطینان کیا اور نفرت سے بولا \*۔۔، برنجنت ۔۔۔۔ ہم نے تو زندگی ہی میں تجھ بے نگاہ نہ کی ایب تجھے کیا دکھیں کے "

لاموری دروازے پر دھرالتکا دیا گیا اور جاندنی جوک کے جو راہے برکسر آویزاں کر دیا گیا۔ مین دن کے بعد دارا کی میت کوغسل وکفن دیے بغیر ماز خیازہ اداکتے بغیر ہمایوں کے مقبو ہیں دفن کر دیا گیا۔ اسی مقبرہ کے ساتے ہیں دوسورس بعد عالمگیر کا ایک جانشین - ایک پوتا ..... بهادر شاہ طفر امان کی بھیک ما مگف آیا۔ اسی مقبرہ کی فصیلوں کے نیچے دود مان عالمگیر کے جثم دچراغ مرزامنی ، مرزا قریش سلطان ادر مرزا ابر بخت کو سمندریا رہے آئے ہوئے ایک " نڈر بیگ نے بے دہمی ادر بے در دی کے ساتھ قتل کیا۔

اس مقرہ کی گودیں حرف ایک ایسا شہنشاہ آرام فر انہیں ہے جس کی اولاد نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنری جبد کا اضافہ کیا بلکہ وہ والشکوہ بھی سور ہاہے جوایک تہذرب' ، ایک تمدن' ، ایک کپی کو زندہ کرنے اٹھا تھا گئی تقدیر نے اس کے اوراق بیسیا ہی کھیردی ۔

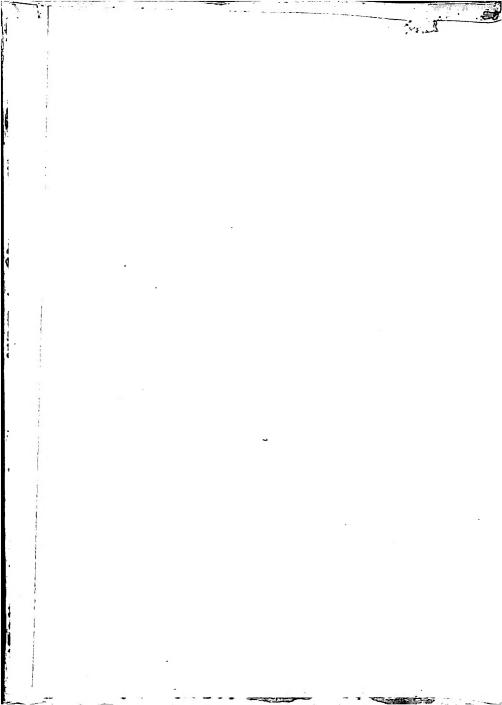

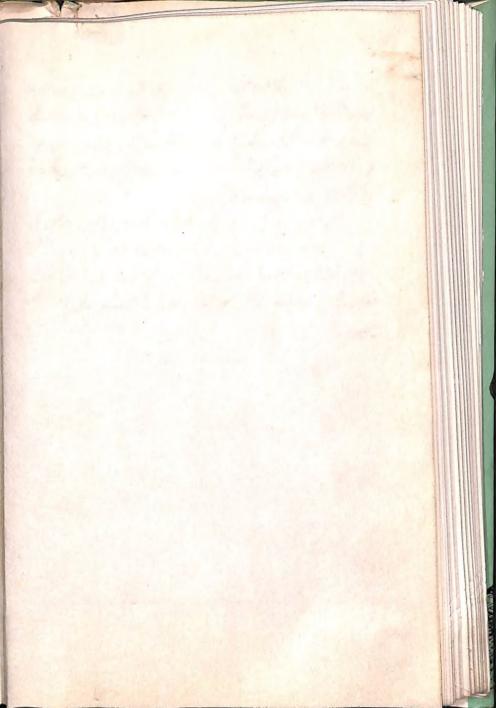

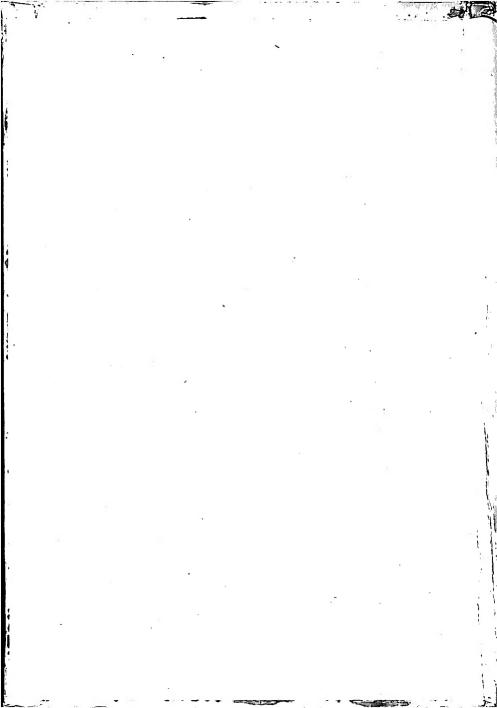

دُاكِرْ ابن فريد - ١٠/٠ من مم درادب انتخاب تمنوات اردو مغيث لدين زمر اله غ. ل كانيامنظرام حميم حنفي -١٠/ منوى كلزانسيم مقدمه: فبلرحرصديقي. ٥/١ كلاسكيت ورومانيت وكالمرام إنى اشرف -١٢/ منزی والبیان مرابیان م غ.ل کی مرگذشت اخترانصاری ۱۲/-اردوناول كي اريخ وسنقيد على عاس يني ١٥٠٠ كبيات اتبال داردوى مدى الريش -/٣٠ آج كا ادد دادب فاكر ابوالليت مديقي - ٢٠١ اقبال معادس كي نظري وقارعظيم -رده جديدشاءي أداكر عبادت برليرى الم اقبال محيثيت شاع رفيع الدين إلى ١٥٠ غزل اورمطالعة غزل المروسنة يدكا ارتقا المروسنة يدكا ارتقا اتبال کی اردونتر عبادت برملوی ۲۰/۰ اقبال شاء ادرطسنى وقارعظيم ٢٠٠٠ علية المحكيم ١٠٠٠ علية عبارتحكيم ١٠٠٠ داستان سانسانے ک دفار عظیم ۱۵/۰ ناانان ۱۰ ۱۰۰۰ شكوه حواف كود أمن شرح) علامراقبال الما اردوادب كى ناديخ عظيم لحق مبنيدى - ١١١ باتگ درا عکسی می ایما موازرُ انس ودبير مقدمه إواكر الضل الم-10/ بال مبريل ٤ ٤ - ١٠/٠ مرب كليم ٤ و - ١٠/٠ مقدرُ سعروشاع مقدم: واكر دحدد الله ١٥١٠ امرادَمان ادا مقدم: تمكين كافلى -/١٥ ارمغان حجاز أردوء 110. مجموع تظرما آل مقدمة واكر المراط المرتمد د/، --- عالبيات ا اركاني مقدمه اداكم مخوس ١٠/٠ غاب : تغليدا ورجتها ديروفيسزورخدالامل ٢/١ -- سیاسیات وتاریخ --غالب بشخص اورشاع مجنوب گورکيدي اما امول مياسات محراتم تداني ١٠/١ ديوان غالب مغدمة وركسن نقوى ١٥١٠ دنیا کی حکومتی (ورلڈ کانٹی ٹیش) میں ۔ اوس \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ تادیخ افکارسیاسی (بشری آن پوٹیک ملا) ء ۔ 4.4 كلم فيفن عكسى فيفن احرفيقن -11 جمر من مند (كانسي موش أف اللها) م - ١٠٠٠ مبادى مياتيا (المينش قن ياليكس) - - ١٦/ مباديًا علم وزية (الميمنش أن سوكس) . . ٥/٤ اسلام ابتغ اسار الماشى -/١٠ \_\_\_\_متفرق و\_\_\_ -- ادب وتنقيل ايروانسداكا دُنش اداكم محدمارف ال اردوصمانت كي ارتخ ادرعلى مال ١٠/٠ مدينيين مسائل فواكم ضيادالدين علوى ٢٠٠٤ ادب ادب وراصناف محدالين الم اصول تعليم ع ١٩/-جواب دوست نیم انسادی ۱۰/۰ مرافهایا بوا از اره ۲۰/۰ ساجيًا بنيادي تصورًا ولفري و ١٢/٠ جديدعلمماكش وزاريحين مردا بريم چند- ايك فيب واكرصفرانوايم -١٥١ كلدية مضاين انشاريرازي فواكثر محدمان مل ١٠٠ رَ آيندادن تحرك عليل الرحن عظمي -١٥٧ تعلیم نفیاع کے نے دادیے مسرت زان - ۲./ دلوان فانم عمر والرافتقاريكم ملي - ١٠٥ رمبر تندرستی الشناساجير واكثر محين -(١٥ علم فأما دراري مرابط الماري مرابط الماري مرابط الماري المرابط 4./- " رم جند متحفيت ادركاراف واكر قررس - ١٥٨ واكوم واخليل بيك -١٠١ آئے اُردویمیں الدوكيم يرماين عمليم عرائة ١٢/٠ اردووراا: اريخ وتنقد عفرت رحاني ١٥١ فروزاللغات بيبي عكسى ، ١٢/١ احساس ادراك واكر فالرخدصيتي المهم اردوش المرائدي كادربدارد ويكف الم انيس مشناى أواكم لفنك اام - ١٦/ الطف السليف كميورف إن الكرام ايم اليضبيد - ١٨ يجره بي جره المراين فريد - ١٥١ ، على گڑھ ٢٠٢٠٠٢ باؤس المسلم يونيورش ماركيط

B

الهم مطبوعات مناول اورافسانے ه داراشکوه زنادل، قاضی عدالسار مراس صلاح الدين ايوني الاولى م ١٠٠٠ شب گزیده انادل) ه - اس غالب دناول) م مبه حفرت مان انادل، ع را٥٠ جارنادك ونادك قرة العين حيل الم r·/- + روختی کی رنتار (انسانے) آخرشكي بم سفر زادل م ١٠٥٠ نيلمبردافساني، خيده ملطان -٢٠/٠ أنكن اناول؛ خدى مستور - ابع فداكيستي (اول) شوكت صالقي ١٥/٠ انتظارسين اورائك انسلف مرتب وي جندارك إم چڑمی (افعانے ، عصمت پنتالی ۲٫۱ فقت کی درال ا فقتری (نادل ) + ۱۲/۱ بمام بنديده انسانے مرتبہ واکٹراطرورز ١٠/٠ كرش چندرادرانكے افسانے مد الم ر المجديدة المسال م ۱۹۰۰ ما ۱۳۰۰ ما ۱۳۰ يريم چندك نائدواناني مرتب الكرقريس الا الندومختصاف في مرتبه : محدطا برفاد في ال \_\_\_وسرستِى مرميدايك تعارف بروفيسطيق حزنظاى/١ مرسدادر فل گراء تحرک . ١٥٠٠ مرسيدا ورسندستان مسلمان فواكم فورمحن يقوى المرا انتاب ضامي مرسيد الحصرود عمد مريدادرانكي نامورزفقاء ميدعبدالله ابع مطالورسيده خال عبدلحق ١٥/٠ \_وسانمات وجماليات و\_ من رياي زبان روو داكرمسعودسين - ١٥١ ادروزبان وادب ۱۲/۵۰ اردولسانیات فواکفرنتوکت مبزواری - ۱۲/

سانیات کے بنیادی صول واکرا تداریان ایم

جاليات شرق رغرب مروفيسر شرياحيين -١٠١

ادب س جالياتي اقدار خواكة ظهر حدصديقي -/١

مثنوی ه

أردد شخرى كارتقا عبدالقادرمرورى اها

أردوكي تين منوال خان رمضيد -/١٧

\_\_\_\_ ایجوکیشنل کے